## قوميت اوربين الاقواميت

# 

ه نمست عد

یا باقل ۱۰۰۰

### عرص می سیست امعہ نے: پنے پنج سالہ پروگرام کے تحت ُ نیا ک سی تحریحوں اورمسائل پر تقریباً باراہ مقالے

لعِض ہم سیاسی نخر بحوں اور مسائل پر لفریبا بارہ مفاہد لکھواناطے کیا تھا ۔ یہ مقالہ سی سلسلے کی ایک گڑی ہے۔ آن وقت جار سائی سیک وقت شالع کئے جارہے ہیں بعثی

مالک اسلامیه کی سیاست ، بحرالکال کی سسیاست ، قومیت اور بین الاقوامیت ایر نانسیت بهین امید بح که وه حضرات جواُردو مین سیاست بر محجه برهنا چاہتے میں

انھيں بيند فرمائيس گے -انھيں بيند فرمائيس گے -

تشريح ' اصطلاحين

باب :- تومیت کے عناص

معاشى اغرض ' نظام حكومت' ارا د هُ عامّه -

باب به قومیت کاارتفار دنياكى فديم توميم انقلاب فراسس تك يورييني توميت كى ترتى آنیسو*ی صدی او وقومیست جرمنی طالبیهٔ جزیره نما*بلقان کی م<sup>ی</sup>کن ترك يولى أسبيني سوس روسى وسطى توريكي الليتيل

شرق كم قوميت والصور جين جايان بندوسان إسامى نعلیم اور قومیت متحرکی اتحا داسلای مصر اسلای مالک

باه و اورك كي جديد توميت ما كن: \_ ٱفاقيت اب :- بين الاقواميت

111

باب : - بين الاقواميت كارتقار

یو انی شہری ریا ستوں کے اسمی تعلقات سلطنت روماکے بين الاتوامي قوانين٬ قانون اسسلام ادربين الاقواميت٬ مسيحي دنيا كارتحاد ادرتحرك إحيارواصلاح استسترهوي اور الماروي صدى من بن الاقوامي تنظيم كے منصوبي انسوں

صدى كى بين الاقوام كوششير، قالوُن بين الاقوام مبيوب

صدى اوربين الا تواميت -

باب : - أنجن اقوام اعضات انجن اقوام انجن اقوام ادراً من عالم أنجن اقوام

کاارتقار ' نحمن اتوام کی ناکا ی کادور' آئجن اقوام کی معاشرتی

كارگزاريان-

باب : - بين الاقواميت كالتقبل 109

145

جاعت لیندی انسان کی حِلّت میں داخل ہے۔اس۔ کے ابتدائی دورسی سے مشترک اغراض ومصارلح کے مائنحت افراد کوانشتاک عمل ا ورنعا دن کی صرورت طِری ' اور د ہ اجناعی شکل میں متحد مہو نے لگئے یو عسَه تک ساتھ رینے کی وجہ ریسے ہرجاعت ہیں مشترک رسم ور داج بیدا ہوئے۔ مشترک روامات حرط مکرنے مکیں ۔ مشترک زبان نے رواخ یا یا ۔ مشترک ادب وَفْن رونها مبوا اورمشترك ناريخ فأنم مهونے ملَّيں - اس اشتراک كي دنبر سے ہرجاعت کے افرادائینے آپ کوالیک دوسرے سے مشاہر ہانے سنگے اور اس مشابہت نے گن س ایک ایساروعانی اورفکنی تعلق ہدا کردیا کہ ان کوایک دوسرے سے جدا کرنا شکل ہوگیا۔ وہ ایک دهدت بن گئے ادر سے جورسم ور دارج "باریخ وردا یا ت اورز بان و ا د ب می آن مُتَلَّفَ تَعِيبِ اسِنَهُ آبِ لُوعِلِي وسَمِعِفِ كَنَّهِ افراد كي بيراجتماعي بهليُت "انوام" كهلائي ادر اسي كوّاج كل" قوميت" (يتانالم معتمد ما كهاجانا هي. لارطُوبِرَاس نے اپنی کتاب" بین الا توامی تعلقات" میں قومیت کی تُنٹ مرنیج

مندرجہ ذیل انفاظ ہیں گی ہے ؛ ۔

ار میں تومیت سے مراد اشخاص کا ایسا مجموعہ ہے جس کوچند اسم مربط کرویا ہو ۔ ان ہیں سے بڑے اور طاقتو چذہ نے اور دو ہم ایک ختر کہ ایک جنر کہ اس مربط کرویا ہو ۔ ان ہی سے بڑے اور طاقتو چذہ نے اور دو ہم کا ایسا مجموعہ کے استعمال 'مشترک ادب سے تو ہی ' زما نہ ماضی کے مشترک توی کا رنا تو ارمشترک مصائب کی یا د' مشترک رسم ورواج ' مشترک انکا روخیالات ارمشترک مصائب کی یا د' مشترک رسم ورواج ' مشترک انکا روخیالات ارمشترک مصائب کی یا د' مشترک رسم ورواج ' مشترک انکا روخیالات ارمشترک مفاصد اور حوصنول کو بھی اس احساس جمعیت سے بیداکر نے ہیں اور میت کیے بیداکر نے ہیں اور بیدت کیے دخل ہے کہ می بیرسب دالبطے بہ یک وقت موجود ہو تے ہیں اور بیدت کیے دفی موجود نہیں ہوتے لیکن تومیت کے بیداکر مقدر کھتے ہی اور کھی اُگن میں سے بعض را بیطے موجود نہیں ہوتے لیکن تومیت کے بیم موجود نہیں ہوتے لیکن تومیت کے بیم موجود نہیں ہوتے لیکن تومیت کے بیم موجود نہیں ہوتے لیکن تومیت کیے بھی موجود ہو تی ہے گ

تومیت در میں انسان کی ایک خصیص نفسی حالت کا نام ہے اس کا تصور انسان کی در میں انسان کی در میں انسان کی در میں انسان کی در میں انسان کی در افغی کیفیا ت کے اتحت قائم ہوتا ہے اس کئے اس کا دراد حساسات دارد مدار تمامتہ انسان کے ذاتی نقط نظر نظر کے ذبات میں میں دجہ ہے کہ تومیت کی بالکل صحیح تحریف کر نامشکل ہے مغرب باست میں جہاں نقط قوم کے ایک ہی معنی باستے میں جہاں نقط قوم کے ایک ہی معنی ماستے مہوں فلسفیوں نے بھی اسنے دبنے دبنے رجانات کے مطابق تومیت میں میں دبیا ہے مہوں فلسفیوں نے بھی اسنے دبنے رجانات کے مطابق تومیت

International Relations &

کی تعرامیت کی ہے اس کئے ان کے اقدال کوھی معیارنہ سے ٹھرر ما حاسکتا۔ البته اتناضروركها عاسكتاب كهجب تكسمي جاعت شك افراقيل ياحسا موجو د نه مروکه و ه ایک جاعت میں اوران میں بیعزم نه یا یا جا ما مهوکه وه ایک وهدت بن کرد مِس شُکے اس وقت تیک ان من قومیت ٔ پیدانہیں ہوتی ، ساتھ ساته تومت کی تشکیل کے لئے نسلی وطنی ک ان ندیمی اور معامت رتی ا نشترا کا ت کی مدد بھی در کار ہوتی ہے ' یہی ا نیبتراکا ت افراد میں احسافیمبیت بىداكىتے من - اورجب بيدا حساس لورے طور پر تحکم ہموجا لائے تو زداني الفراق کہ قومی خودی میں جذب کر دیتا ہے ار تومیت وجو دمیں آ جا تی ہے ۔اس کے بعد تومیت کے ارتقارمیں اگر کسی سم کے تقیقی یا خیا لی موانع بیش آ تے ہیں تو ان کے دنعید کے لئے افرادیں جوجنبدرونما مواسبے اُسے سے سنے سازم یا توم رستی کہاجا نا ہے۔ یہی توم برستی عب غلو کی عد تک بہنچ جاتی ہے توانسان ا میں عصبیت اور تنگ نظری اتنی زیاد ہ ہو جاتی ہے کہ وہ انبی توم کے غلط کوا کو مجی حیصتی نگتا ہے۔ رینی تومی ترقی کے مقابل دوسردں کے مفاد کی مطلق يد داه نهي كريّا ادرانيي نوم كي برتري كاسكّه دنياسسے جبرآ منوا ، اها بناسب. آج کل دنیامی زیادہ تر اسی قوم برینی کا زور سے جس نے دنیا کے اُن وعی<sup>ہ</sup> کے لئے ایک تفل خطرے کی شکل اختیار کریی سبے اور اسی وحبہ سسے خازم" موجود ہرکیا سیا ت کا اہم تریں منہ بن گیاہے -" نیشنازم" " نشنالی ادر انیشن و درجدید کی سای اصطلاب المسلامين بي علم المات كم مفكرين كوان كمعنى

میں اس قدر اختلات ہے کہ یہ الفاظ بڑی حد مک مبہم مو گئے ہیں تا ہم ان کو الگ ِ الكَّسِيحِيناصروري ہے۔" نت نازم" (قوم يرسی) جساكہ بيان كماگيا انسان کی اس دہنی کیفیت کا مام ہے جس میں قومی تنگ نظری اقرصبیت نها پال مبوادرقومیت نے جار حانہ اور جنگ جویا نہ رنگ جنت بارکے لیا مو<sup>ہ</sup> نیشننگی ( قومیت <sub>) ا</sub>صطلامًا انسا نول کی اس اجهاعی ہئیت ادر تهزی د<del>حد</del> لو کیتے ہی جس کے افراد ل طن زبان مربب اور رسم ورواج وغیرہ کے اشتراکات کی وجہ سے باہم مر لوط ہول اور آبک قوم بن سکتے ہول الت کے ئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سیاسی حیثیت سے بھی ایک وحدت ہوں اور ابنی آزادریا ست بھی ریکھتے ہوں- تیسری اصطلاح" نیشن" ( قوم )آل سے مختلف ہے۔ اس نفظ کے ساتھ سیاسی وحدت اور آزاد ریاست کا تصور بھی رہے۔ سمجھا عا اسپئے افراد کی اسی حاعثیں جو سیاسی اغراض ومصالح کے ما تحت متحد مرکنی بهون اورخصین سسیاسی اقتدار اعلی حال بهو ما و ه اس کی خوانمند ہوں تودہ" نیشن "کہی جاتی ہیں ۔ ان کے لئے بیرضروری نہیں ہے کہ افکار و غیالات <sup>س</sup>رّ ماریخ وروا یا ت. <sup>س</sup>ر بان وادسه اوراخلاق دمعا شرت میں بھی آلیس مِين بكسانية يحقق مون بيطانوي قوم (نتين ) بحيثيت محبوعي اسكاج ' ونش' ادرانيگلو یس تی تومیتوں میشنتل ہے جن میں سے ہرایک انبی انبی الفرادی حتیت بھی قاہم کئے ہوئے ہے ، اسی طرح سوستان کے لوگ جرمن اطالوی اور فراسسی تین جدا گانه قرمینی مونے کے یا دجود ایک قوم ہیں۔ سترھوی صدی میں لورپ میں تفظ<sup>یمی</sup>ٹ سے سر ایک ہی ریاست کے باشنرے سمرا دیائے

جائے تھے خواہ وہ ہم سل تھے! نہ تھے ہزار ڈجوزف اپنی کتاب تومیت " میں کھتا ہے کہ یہ نفظ طری حد تک اسی مفہوم میں اب مک استعال ہوتا رہ سے ۔

ایک جو بھی اصطلاح "نسیننل" بھی فابل تشریح ہے بین الا تو امی تعلقات میں ایک جو بھی استان کا "نسیننٹل" کہلا تا ہے جس کی وہ رعایا ہو شال ایک ہندوستانی آگر جندوستان سے با ہر جائے تو وہ برلش نسیننٹ کی سے مرادست ہریت نسینٹ کئی سے مرادست ہریت ریسان شائی سے مرادست ہریت ریسان شائی سے مرادست ہریت (میں میں کیا جائے گا۔ یہان شائی سے مرادست ہریت ریسان کی میں کیا جائے گا۔ یہان شائی سے مرادست ہریت (میں میں کیا جائے گا۔ یہان شائی سے مرادست ہریت ریسان کی میں کیا جائے گا۔ یہان شائی سے مرادست ہریت ریسان کی میں کیا جائے گا۔ یہان شائی سے مرادست ہیں ہیں کیا کہ کیا جائے گا۔ یہان شائی سے مرادست ہیں ہیں کیا کہ کیا جائے گا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا جائے گا کہ کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کہ

بات ومیت کے عناصر

اس سے قبل تا ما جا چکا ہے کہ قومیت ایک خالص موضوعی حذبہ ہے ادراسي برافراد كم محموعول كااتحا دواستحكام تنحصر ي ليكن ساته مي بعض معروضي عناصر بھی میں جن کے بغیر قومیت وجودمین مہیں آسکتی ۔ ان بیسل طن وان نرب ألا ين روايات أورتهذيب ك اشتراكات نوميت كے أنم ترين محرکات شار کئے ماتے ہیں ۔ دنیا ہم عننی قومتی بنیں ان کی بنیادالھیں شرکا سے سی نکسی رضرورقا مم مونی ، البته بیضروری نبین که بیتمام محرکا ت بریک وقت موجود نبول یا وه عنصرجوایک قوسیت بنانے میں مفیدا در توی نا بت <sub>ب</sub>پواہب دوسری کی نعمی<sup>ا</sup> سی ہمی اتنا ہی اہم نا بت مِو مثلًا ایک عبگہ توميت كى تعمير زىب كوجوابميت مصل بوكى مس كاددسرى علمه يا يا جانا لازمينهي - ببرهال اسهي يه وكيمناب كدان تمام اشتراكات كوجوقوميت مے عناصر قرار و کے جاتے میں قومیت کی تعمیس کس حد تک دخل-الْقلاب فراس کے زمانے ہے نسل گوتوم کا اہم زین عنصرشا رکیا جا تاہے، پچھیلے دنوں میں جرمنی کی نانسی دغری کے ماکم ہوا عت

نے اس عنصر کو بڑی اہمیت دی ہے ۔ س بیں تنگ نہیں کہ وہ لوگ جوامک نسل سے ہوتے ہیں اپنے اندریکا نگت کا ایک فطری عذبہ پاتے ہیں ۔ حینانچہ تہذیب کے ابتدائی و درمی تومی جذبہ کامحرک نسلی اشتراک ہی ہوا اور قومیت کی شنکیل اسی طرح بدوئی که کنی کی فائدان لی کرقبلیر بنے اور قبیلے بعدمیں قوموں کی شکل میں متحد ہوئے' اس شی ارسٹ تربی کی وجہ سے سرفردیہ محسوس کرتا تھا کہ اس کی ادراس کی ہم قومرں کی رگول میں ایک ہی خون سُبے اس لئے ان کے درمیان کوئی مغائرت نہیں ۔ نہی احساس را لبطہ دا تھا و کے جذبه کو استوارکر<u>نے ک</u>ا باعث ہوا اورتومیت کی بنیا <sup>د</sup> بنا *گر*موجودہ ملکوں اور قوموں کی تاریخ رینظرد النے سے معلوم مہو تا ہے کہ اس وقت دنیا میں شامیری کوئی مک الساسوس يرباً سردالول في طلع نه كئي بول- ادر ختلف سلول ك لوكول مي بالهى ست دى بياه نه كىيا مود يتاج نىكوئى اليى قوم ب جومخلوط نسلول بيشتل نر بهوادر نركوئي السي ل يحص كے تمام افراد ايك قوم بول -انكلستان كے باشدول كواگرنسلياتى نقطة نظرسے ديكھا جلسے توبيدلوك كلتى ا برطانوی ورمنی انتر وی در حرمن سلول سے بیداً می اسی طرح جران دوم فرانکول اسلافیوں ' شمالیوں اور جنوبروں کی اولا د سے سیے لیکن آج انگرز بھی ایک توم میں اور جران بھی اسی طرح اطالیہ کے شالی حصیہ کے باشندے الیا مُن نسل سے ہب اور حبوبی حصد کے بحری روم کی اس سے بسکن یہ وونوں اطب لوی تومیت می متحد میں اسی طرح اگر مشرق میں بند وستان کود کھیا ۔ جائے تو یبان ایرانی یو نانی منگول اور درا داری نسلین اس طرح خلط لمط مین کهاس ملک کی

ایک اینے لیے میں ہونے کا دعویٰ نہیں کرسکتی ' یہ تو ایک قوم مں محملف نساول کی شالیں ہوئی اب ایک سل کے مختلف قوموں میں تقسم سونے کی شٰلیں نے نیجے، فرانسیسی اطالوی اورسوس تومیں المائن نسل کے مہر تیکن ان ہیں سے ہرایک جدا گانہ توم ہے اسی طرح سوئیڈن اور نار وے ' سروادر می کے باشندے ایک ٹری حدیث ہم سل میں سکین اپنی محدالحدا قومی شیت ر کھتے میں ۔غرض ایک طرف توسیل ہی سے ایسے ایک ملس می حمال کے با تندیم سن بول ادر دو سری طرن محض کی اشتراک دجه سے وہ لا زمی طور پر ایک قوم نہیں بن جانے۔ اس میں شک نہیں کرنسکی جذبہ ایک فطری سی شے سے اور فورسیت کے احساس کو تقویت بھی مہنجا سکتا ہے ، لیکن اُسی مالت بي مكن بيح كه قوم مختلف نسلى عنا صررتتل نه مو ما اگر موتو په فرق بهت ز یا وہ نہ ہو کیونکہ توم کی سے اس وتت تک نامکن ہے جب تک اس کے مخلف نسای عناصرابین و مهنول سسے به بات فراموش ندکر دی که وه ایک دوسی سے ختلف ہیں۔ اُدر آپس میں ازادا نہ معاکمت رقی تعلقات ادر شادی بیاہ کے ر شتے تاہم نہ کریں . گویا ایک قوم بننے کے لئے معامشے رتی زندگی مساویا تعلقات فالمركب ايك أسل كود وسرى سل مي ضم مهونا ريسكاكا ورجب وقت یک ایک عنصر پر هجی نسلی تو بیت کا دِحساس با قی رئیسی گاُ دہ انہی تهذیب کو برتر تمجدكراً سے دورسرے عناصر رمستط كيا خواہشمندر سے كا ادراسي حالت میں تومی اتحاد کا پیدا ہونا نافکن ہُو گا ، جرمنی اورروس میں مدست کک کو قومیت یرا کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ، اوسل سرتی کی تعلیم دی گئی ، انیسوی عسدی میں جرمن

فلسفی ٹرائے نے جرمن نسل کو دنیا کی تمام نسلول سے اعلی و برتر قرار و سے کر جرمن قوم کو اس بات کاستی ٹھرایا کہ بسیا مذہ قوم ول میں تہذیب پھیلانے کی خدمت پر وہ اسپنے آپ کو مامور سمجھے بنسلی انتخار کے جذبہ نے ہمینشہ دنیا کی ترقی یا فقہ اور طاقتور قوموں میں بھی خواہش پیدا کی سے کہ وہ اسپنے آپ کو کمزور قوموں سے برتر سمجھیں اور آن پرغلبہ عامل کرنے کی کوسٹسٹس کریں۔ آج بھی ایسی توموں کا یہ وعوی ہے کہ وہ غلبہ وحکم انی کی مستحق ہمیں اور نسیا خدہ قویمیں مکمومی اور نظامی کی

نسل کوتومیت کاسب قرار دینے ادر بی اشتراک پر زور دینے دالو کام لک ہمینہ جنگویا نداور جار جانہ وطن ہوستی را ہے۔ یہ وگ اسنے کمی اور سیاسی اغراض کی فاطر توم کے جذبہ انتخار وانا نریت کونس کے نام ہو اعلیٰ میں ۔ اور فاطر خواہ فائدہ حاصل کرنے ہیں ۔ سٹملز نے اسنی سیاسی اغراض کی فاطر یہو دلوں کوغینس قرار دسے کر جرنی سے نکالا اور یہ دعویٰ کیا کہ جرمنی کی قومی تظیم نسلی بنیا دیر کی جائے گی حالا نکہ اپنی کتاب" مائن کا مقت" میں خود اس کا اقرار کیاہے کہ جرمنی میں نسلی کیسا نریت منعقود ہے۔ ہر حال اس یں فک نہیں کرنسی اشتراک کا عقیدہ خواہ سے جمہویا غیط تومیت کے احساس کوشد یدکر دینے میں ہمیشہ مدد کا رر اجہ ادر اب مجی ہے۔ وطن اول کا اختراک دنیا میں جذبہ تومیت کے لئے ایک قوی محرک ۔ تابت ہوا ہے ۔ وطن ہی کی سرزمین پرافراد کی قومی زندگی نشو و سابیا تی ہے ۔
ان کی تاریخ بنتی ہے ۔ روایات قائم ہوتی ہیں ۔ زبان واوب ترتی کرتے ہیں اور معاشرت و مذہب بھٹتے بھوستے ہیں بہی چیزیں ان ہیں پکھا مگت کا وہ احساس بیدا کروتی ہیں جو ان کو ایک توم بنا دیتا ہے ۔ بھران کی تومی سیرت کی شاکر و تی ہے اور میسی روز و تر ہی کی ندگی لیاس کی شکیل سے اور میسی روز و تر ہی کی زندگی لیاس سیرت کا مطابع و ہوتا ہے ۔ ان تمام وجوہ سے وطن کا اشتر اک تومیت کا ایک لازی جزین عات ہے ۔

" نیر وه سرزمین سیدجس مین نمهاری آباؤ اهدا دارام کررب به سه میراکرست بهان ره کرتم اسنی امذر وه اوصاف بیدا کرست بوجو تمهین فعاست ملادین، وطن می سے تمهاری آبر وسے بهی تمهاری فطمت کاسبب سے اور بہی تمهین و دسرول سے ممتاز کرتا ہے "

و سبب سے اور یہ کے اور کا سے مما در ماسے تومی تہذیب و تعدن کی ترقی کے سئے بھی وطن کا وجود خروری ہو۔
کوئی قوم اس وقت تک پوری لوری ترقی نہیں کرسکتی حب بک کوئس ما حول میسر نہ آجائے ۔ یہ ماحول صرف وطن ہی کی سرزمین مہنا کرسکتی ہے ۔ بہیں وہ اسنے ہم ماداق ہم مزاج اور ہم خیال لوگ باسکتا ہے اور ہمیں اُس کے جذبا ت محاسات اور میلانات و رجحانات کو ایسی مانوس فضا مل سکتی ہے جن ہیں اُس کی خور ہیں کی افران کی ایس فضا مل سکتی ہے جن ہیں اُس کی شخصیت اپنے پورے نشو ونا کو بہنچ سکتے اس کے گر دو بیش کی اُجامی زندگی اس کے گر دو بیش کی اُجامی کی بیدا کرتی ہے اور اس کے مسل کی اُس کے مسل کی اُس کے مسل کی اُس کے اُس کے مسل کی اُس کے مسل کی اُس کے اُس کے مسل کی ا

صلاحیتوں کو برروئے کار لاتی ہے، اوراس کی وطنی تاریخ، اُس کے عزائم اورمقاصد کو جشمیں لاتی ہے۔ مؤرخین کاخیال ہے کرافرلقہ کے ان فانہ بدوش قبائل میں جن کو جیسی (صفیصہ کو گئی کہا جاتا ہے سائنر تی ان فانہ بدوش قبائل میں سبب مہواکہ اُن کا کوئی مستقل وطن نہ تھا جہال اُن کی اجتماعی زندگی جڑ کی شیب ہواکہ اُن کا کوئی مستقل وطن نہ تھا جہال اُن کی اجتماعی زندگی جڑ کی ہوکتئیں اس کے برفعات ان علاقوں میں جو اسنے طبعی حالات کی وجہ سے ایک روسرے سے ایک مشاقل مصرا وجب نے اجتماعی زندگی آسانی سے بیدا موسی یہ اِن سے علام ہر ہوتا ہے کہ و نیامیں تو می زندگی کے بیدا کر نے میں وطن کا کشاح صقعہ ہے۔

ی وی میں میں اور ایک اور ایک مرز من پرر سہنے سے سب اور ایک ہی مرز من پرر سہنے سے سب اور ایک ہی مرز من پرر سہنے سے سب اور ایک ہی مرز من پرر سہنے سے جغر انی مالات میں زندگی گزار نے کی وجہ سے الم ملک کی اقتصاد<sup>ی</sup> طزور یا یہ سب سیاسی اغراض اور ملکی اور تی مفاد کمیسال مہو جاتے ہیں ۔ اور وہ آپس سے سابی اختلافات کے اس قسم سے لوگوں نے وطن کی حفاظت اور قرومی عزت سے دکھ رکھا کو کئے لئے سیاسی اتحا د قائم کر لئے ہیں ۔ اور متحدہ قومی ریاستیں اسی متحدہ قومی ریاستیں اسی متحدہ قومی ریاستیں اسی طرح وجود میں آئیں۔ بیھی د کھا گیا ہے کہ خرب وطن نے اسی اسی جاعوں کو ریاستیں اسی طرح وجود میں آئیں۔ بیھی د کھا گیا ہے کہ خرب وطن نے اسی اسی جاعوں کو ریاست ہیں جاتوں کی موجودہ تو می ریاستیں اسی طرح وجود میں آئیں۔ بیھی د کھا گیا ہے کہ خرب وطن نے اسی اسی جاعوں کو ریاست ہیں جو رہ تا ہوں میں جورد کیا جاتوں کا جذبہ غالب آیا اوردہ سے مختلف تھا لی آیا اوردہ ا

قومیت کے عناصری مشترکہ زبان کو بہت زیا وہ رہمت دی ان ا ما تی ہے ارنارڈ جوزف کا خیال ہے کہ قومیت پیدا کرنے میں مشترکہ زبان نام روسرے عناصر ر فوقیت رکھنی سیے ہے۔ ایک روسرا *عَتْ رَیْزِے میور کہنا ہے کہ قرمیت کی تعمیر می مشتر کہ ز*بان کو زیا دہ

مشنرکہ زبا*ن رکھنے والوں کے احساسات مذ*بات مخیالات اور نظر مایت سمیشه ایک سے بروتے ہی وہ ایک سی طریقے پر بات کوسو جتے اورمحسوس كرتيم و نندگى كے اكثر معالات ميں امك مى طرح كے زاويدائے نگاہ رکھتے ہیں' ان کے اخلاق کا معیار آن کے طورطر کیفےان کا دیسب یکسال ہو جاتے ہیں گویا ان کی نفسیاتی حالت میں کیسانی پردا ہوجاتی ہے۔ اسی کمیانی کی وجرسے وہ ایک دوسرے کے احساسات کوسیجنے مگتے ہیں ا اور ایک د دسرے کی عادات وخفیا کل سے مانوس ہوجا تے ہیں ۔اس باسمی ا اس و تفاہم کی وجہ سے دہ ایک گروہ اور ایک جاعت بن جاتے ہیں .اور اسنے آپ کو ایک توم سمجھنے سکتے ہیں۔

اد ب جس کا دار و مدار زبان رہے توسیت کے جذبہ کو ترتی و۔ می*ں ہیست مدودیتا ہے۔ ا*رب انسان میں جذ *بنٹخلیق پیدا کر*تاہے ا<sub>ور ا</sub>مرکھ

ببندنگاہ اور ملبندخیال بناتا ہے ۔مشترک ادب سے قوم کے تمام افرا دکی ذہنی تربیت ایک ہی تہج پر ہوتی ہے اس کئے وہ سیب ایس میں ایک طرے کا زمنی رابطرادر انجاد نعسوس کرنے سکتے ہیں۔ بگا گمت کے سی احس کی دجر سے ان میں تومی اتحاد کا جذبہ سدا مہو جا ناہیے ۔ اد ب کا وہ حصتہ حو تومی کہانیوں اور کستوں پیشنل مو تابیخ تومی خیالات کو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچا یا رہنا ہے۔ قومی زندگی جن وشوارلوں اور آز مایشوں سے گرزتی ہے اس کی یا داسی حصّداد ب سے تازہ مہوتی ہے ماوراسی کے ذربعیہ تومی نظمت کی روایات ماضی سے حال ا در عال ہے متقبل تک منہجی ذربعیہ تومی نظمت کی روایات ماضی ريمتي م*ېن . اور توميت کی بنيا دول کو استوار که تی رستی مېن . تومی شاعر ٽي* نے رنیا کے مکوں میں تومیت کو انجھا رنے اور اُس کو فائم رکھنے میں جوصتہ لیاہے اس سے کون الکار کرسکتا ہے۔ اطالوی تومیت کے بانی میزنی کی شاعری ملی زبان سی میں بھی ۔ اور اس شاعری سی کی بدولت میں نے ملک میں ایک سرے سے دوسرے تک قومیت کی لیرودر اور اوالالبیکے

آئیسوس صدی سے پوریسی اکثر زبان سی کو تومیت کی اساس قرار دیاجا تا ہے۔ آسٹریا سنگری کی سلطنت کی آبادی مختلف زبانمیں بولتی تھی' سمار 1913 کی جنگ عظیم کے بعد حب اس سلطنت کو آزاد تو می ریاستوں میں ہے سما گیا تو زبان ہی کو اس تقسیم کامعیار قرار دیا گیا۔ جنگ عظیم سے قبل اور آس کے بعد پوریس تومیت سے رصول کے مامخت پوگوسلادیا، کبخاریو سیط دیا' لتھونیا 'اسٹونیا' فن لنیٹر' چنجوسلو فاکسپه وغیرہ ختنی قدمی ریاشئیں وحودس کیں آن کی قومیت کامعیار زبان ہی کو قرار دیا گیا۔ یہ نمام قیمی اپنی اپنی علیمہ ه زبایپ بولتی می ادر انبی زبان ہی کو ہر قوم انبی قومبیت کی بنیا تخفی سے -ونیامی ایسی مثالیس معبی من جهاک متربسانی اشتراک مزسیت به دا کرسکا نہ لیا نی اختلات قومیت کے حذبہ کو روک سکا ، انگلتان کیا 🕾 آ سٹر ملیا اورامر کید کی ۔ یا ستہا کے متحدہ میں انگریزی زبان لولی ہ تی ہے ۔ کین میر عارول فعرا قبلا تولمی بن مناسی طرح توطی امریکداور حنو بی امریکه من زیا دہ ترانسیلنی زبان بولی جاتی ہے ۔ تیکن اسبین کے ساتھ توی اُ ت<sup>ی</sup> و فالم كرنے كى خواتش كىجى ان مكون ميں يىدا نەمبونى-دنىيامىت تقريباً بىس تومې اسبلی زبان بولتی ہر کیکن سرایک مُدا قدم ہے ۔ اس کے غلا مناسکا بیتا ا ورسائتان کی مثالیں الی مہاں سانی اختلات کے باوجو وقومیت يىدا ہوسكى - اسكان توم كال ادر انگرىزى دونوں زبانىپ لولتى سبے گرائك قوم سبے - اسی طرح سوس قوم فرانسیسی اطالوی اور جرین تینول زبانمی الحتی سب كرمنحده توم ب - ان مثالول سے توميت كى تعريب زبان كى اسميت كرنهيں مہوجاتی ان مکول میں قومیت کے لئے دوسرے قرمی محرکات موجو دیکھے۔ اس کے نسانی اشتراک کی مدد کے بغیر تومیت وحو دمس آگئی . ہمارے ملک کیں کھی آج کل زباک کے مسئلہ کوجو اہمیت کال سے ده محتاج بیان نہیں' مشرتی ما لک کی تومیت میں عمد ٹاوُن عنا صر کو وخل نہ تھا جن پرمغربی قومیت کا دار و مَاریب <sup>بی</sup>کن اب رفته رفته مغربی نخیل مشرُّق کی ط<sup>ن</sup>

بی فدم براها را سبے اگذشته و نوافلسطین میں جب قومیت کامسکه درمیش موا توول کھی ذبان سی کومعیار قرار دیا گیا۔ جنانحیر عربی بوسنے دالے ا درعیسانی ایک قوم قرار وے گئے اور عبرانی لولنے والے بیودی دوسری قوم ا میز فی کاخیال ہے کہ تومیت کی تعمیر سے گئے ذہبی اشتراک ب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک جاعت کے افرادیں معاشرتی ارتباط واتحاداسی وقت مکن ہے خبکدان کے مذہبی عقائد شترک ہوں۔ مُربب ان کوا خلاق کے ایک ہی فانون پر مجتمع کر یا ہے اور ان سے سامنے ایک ہی تسم کے مقا صدیثیں کر تاہیے اس لئے ان ہ*یں سنستر ک* ا فلا فی حضائص بیدا لموجاتے ہیں، ان کے نظریات اورطرز زندگی ایک ہی طرح کے ہو جاتے ہی ادر وہ میمحسوس کرتے ہیں کہ ایک ہی رسنستہ ہیں منسلک ہیں گڑیا روحاتی اور ا فلاتی حیثیت سے وہ ایک جاعت بن جائے ہیں ، اس کے بعد دنیوی مقاصد میں ان کامتحد بیوجا نامشکل نہیں ہوتا۔ آی دجہ سے میز فی نے جب اپنے ہموطنوں کو ایک متحدہ قوم بنانا عالم لڑ اُن کوسی منتوره دیا که ندمیب کی تعلیم کو مک می عام کرس ادر ندمهی معاملات میں فکرونظرُ سے کا مراب ، اس کولفین تھا کہ نہ ہی شغف وانہاک من کے اندراتح اوکا جذبہ بیدا کردے گا۔ اتحاد ایک طرن توان کی روحا نبیت کو ترتی دے گا ارر ووسری طرف اُن کے دلوں میں د سوی زندگی میں کامیا بی کی خوانہشس میلا رہےگا ۔ وہ زنّدگی کی غرض و غابیت کوسمجھیں گئے اوراس کی تکمیل کے لئے لر*یں گئے -اس طرح مذہریب کے* ذریعہان کی علی کی فوتس ہے۔ار

ہوکیں گی - اور ان کے لئے ونیوی ترقی کی راہی گئی جائیں گی - اس میں ٹاکسے نہیں کہ مذہرب کی مدولت انسانوں میں مشترک افلاتی معیار پیدا ہوا تقسیم میں اور دہ ذہبی ' افلاتی اور روحانی حیثیت سے ایک وصدت بن جائے ہیں ۔ تاریخ کے قدیم عہدیں انسانی جاعتوں میں فرمبی عقائد اور اسم درواج کا افراکس ہی نے تو میت کا جذبہ بیداکیا - جناعج لورپ اور الیشیا کی بعض قوموں با توک جنب کا محرک ندمیب ہی ہوا -

اكست يامي تواب هي توميت كا دار و مدار غرمب مي برسي بدوات میں مہذر کے اور مارسی نہ سرب ہی کی وجہ سے تُعدا شا قوملس میں اسلام کی قومیت کی بنا ر مذمهب پرسیع - جایا ن کا قوی اتحاد مذہب کا رمن ست ہے' امنی اور بطی تومول میں مذمرب اور تومیت لازم دملزوم میں۔ بردلول کی تومیت میں مذمب کوزیر دست دخل رہسہے۔ لیورٹ میں بھی اسراج اور آئرش نومیں نرمہب ہی سے بنی ہم لیکن مغر کی ملکول کی جدید قو میرے ہیں ندمیب کو سبت تفورا دخل ہے کورپ کی طری طری توہ ب اکثر وبینیز ایاہن جومن ضاو ندسی عنفا ئدر <u> کھنے</u> والی جاعتوں بیت تل ہیں۔ انگلت ناک میں کیٹھولک ندمب کے ماننے والے بھی میں اور پر دشت شطے بھی میں صورت مرتمی اوراطالبیس ہے اور کیی حال امریکہ میں ہے مگران میں سے سرایک مخدہ توم سے امریکہ کا مشہور مورخ ر مع بوسطالی کھتا ہے کہ" موجودہ قوش (ادہ تر اليي من جو مذسري رسومبروعقا مُركى مكيساني لغير بھي پوري لوري زُر في كريمي "جج ٽو یہ سے کہ لور نیے نے اگریسی کوششش بھی تی سنے کہ مذہبی اتحاد کوسائی تحاد

کی بنیا دینائے تو وہ ا*س کوٹشش میں کامیاب نہ موا ا در*یبی وجہ ہے کہ کسے آخر کار نرب کوسیاست سے بُتدا کرنا پڑا ، درحقیقت مذہب کی ردح تومیت کے اس موجو دہ فلسفہ سے جومغرب کی ایجا دہے کسی لوع مشفق ہوئی نہرسکتی ۔ ونیا کے نہام بذا ہب عام مساوات اور روا واری کا سبق <u>دیتے</u> مِي اورتهام انسانوں كوايك عالمگير برادري قرار ديتے ہي۔ مغربي قوم يہتى کی تنگ نظری میں پ*ر کر*انسان اس امول کی حاکیت نہیں کر *سکتا* ۔ ایک توم کے افراد میں ہاہمی ہنس وتفاہم میدا کرنے کا سب سے ا براسب تهذي اشتراك بوناه الجزلوك مشرك تبزي ر تحقیے ہن ان کے جذبات حیایت افکار وخیا لات علوم و فنون رسم در داج زبان دا وب تاریخ دردایات کیسا ب موتے میں ان کی سے اسی تہذیب کے مشترک معیار موتے میں ۔ زندگی کے تمام رشم معا ملات میں ان کے فکر کا رخ اکثرانگ ہی سا ہو تلہے ۔ اُن کا طرز زندگی ایک ہی طرح کا ہو تا ہے۔ ان میں ایک ہی طرح کے افلاق وارصا ن یائے حاتے ہیں' ان کے مقاصد اور وصلے مکسال موسے میں ان کے قلبی اور روحانی تا شرات آیک ہی طرح کے مبوتے میں۔انھیں ڈسنی' معامشہ تی' اخلا تی اور رو عانی اشتراکا ت کی دجہ سے وہ ایک جاعت ادر ایک نومیت بن حاتے ہیں ۔جو نکہ اُ توميت كى بنيا د تېذيب يرموتى سے اس كئے يہ قوميت تهذيبي فو ميت کہلاتی ہے جن چرول سے تہذیب کو تقویت بنجتی ہے وسچیسے ہیں اس تومیت کے جذبہ کو تھی تقویت بہنیاتی میں ۔ اس خمن میں قومی اد ب منوعی تعلیم اور

توى روايات كوسب سے زياده المميت حاصل سے .

توی اوب کے متعلق برنارڈ جوز ف لکھنا ہے کہ '' اس کا تومیت
کی ترتی میں نمایا ل حصقہ ہے ۔ اسی کے ذراعیہ تو می روایا ت بنی میں اور زندہ
دستی میں ۔ اور اسی کے ذراعیہ تو می تاریخ کو مقبولیت عاسل ہوتی ہے ۔ یہی عند
تومی تعلیم کے ستعلق لکھنا ہے کہ '' اس کے ذراعیہ افراد میں شترک غلاتی اوصا
پیدا ہوجاتے میں ۔ لیسندیدگی اور نالب ندیدگی کے مشترک معیارت کم
ہوجاتے میں ۔ رکٹر معا طلات میں مشترک زادیہ استے نکاہ بن جاتے میں اور
ان میں با ہم معاشر تی رابطہ پیدا ہوجاتا ہے '' ان تما م اختراکات کی وجب
افراد کے خیالات واحساسات میں کیسانی پیدا ہوجاتی ہے ۔ وہ ایک دوسر
سے قریب ہوجاتے میں اور کی میں ایک ووسرے کے ساتھ شرکت کونے
سے قریب ہوجاتے میں اور کی میں ایک ووسرے کے ساتھ شرکت کونے
ساتھ شرکت کونے بیں ۔ تعامل و تعاول کا میں جذبہ ان کوایک تومیت
میا دیا ہے۔

قومیت کے لئے تیسری مغید جیز تومی تاریخ رروایات کا سرابیہ۔ اشنج صیتوں کے حالات جن کی سیرت میں تومی مقاعد اور حوصلے نمایاں ہوتے میں تومی تاریخ بیدا کرتے میں - اس تاریخ سے قرمی عزم وترمت کاسب بن لیتی میں اور اپنے لئے نومی غیرت اور خود داری کے نصب العین فائم کرتی ہی

الم الفي الم

اسی طرح اپنے جانبازوں کے کارناموں اور مصائب کی یاد جوتو می کہانیوں اور مصائب کی یاد جوتو می کہانیوں اور نظر ان کی کئی ہاد جوتو می ایات اور نظر ان کی شخصی سے تومی ایتالہ تائم کرتی ہجوانھیں روایات ہیں سے تومی جذب کی سوتیں بھوٹتی ہیں۔ تومی ایتالہ اور قربائی خالمین ایسکا ہے اور آئری توموں میں تومیت کا جذبہ بیراکر سے میں ان مشترک مصائب کی یا دکر ہمت وفل ہے جوتو می آزادی کی خاطر انھوا نے رواشت کی ہیں۔

ریاست کے بغوی کا کی سرگروہ یا بئیس ہولئین سیاسی اصطلاح میں اس لفظ کا الطباق افراد کی اس کفیر تو کی میں اس لفظ کا الطباق افراد کی اس کفیر تعداد ہولئین سیاسی اصطلاح میں اس لفظ کا سے جو متحداد شطع بہوسی مخصوص نجسے لئی اس کونت بغیر بہو ، حکومت کرنے کے لئے جس نے قانون وضع کیا ہو اور اس قانون کا آتباع اس کی اکثر سی معمولاً کرتی ہو۔ جو نکہ ریاست انسانول کی ایک اسی شطم جاعت ہے جس میں افراد سیاسی رشتہ میں بنسلک ہوتے ہیں اس لئے کی ایک اسی شطم جاعت ہے جس میں افراد سیاسی رشتہ میں بنسلک ہوتے ہیں اس لئے دو ایس کے قوائین اور سیاسی ادار سے کہ آیا ریاست سے قومیت بیدا ہوتی ہی اس کے مات بیدا ہوتی ہی اس کے باتو میں شال سے جہال با وجود کید ایک ریاست تا بھم سے تین قومیت برطان نہائے سائن اسکا جے 'اور دلش موجود ہیں۔ اور دوسری طرف سوک سائن تومیتی این کا کھوسیسن اسکا جے 'اور دلش موجود ہیں۔ اور دوسری طرف سوک سائن اسکا جے 'اور دلش موجود ہیں۔ اور دوسری طرف سوک سائن اسکا جے 'اور دلش موجود ہیں۔ اور دوسری طرف سوک شال ن

ولند ستان اور چنوسلو واکیه اور دوسرے بہت سے مالک کی مثالیں میں جوا ہے نیالی سانی اور مذہبی اختلافات کے باو جود محض ریاست ہی كى دجه سيم متحد قومي بن كئي مي - اسى طرح إلى مثالين بهي كجه كم نهبي مي جن میں توموں نے اپنی تومیت کے احساس کی دجہ سے سیاسی آزادی کا وعویٰ کیا اور اپنی ریاست فائم کی مثلاً ملافات کی جنگ عظیم کے بعداشریا سنگری کی سلطنت حتنی ریاستول میں بٹی دہ سب ریاستیں نومیات ہی کی مبیاد برِیّا نُم کی گئیں، ساتھ ہی ساتھ ایسی شالیں بھی گذرت ہیںجن میں یہ ہُمت بیاز ار نامنگل *سے کہ تومی*ت کی دجہ <u>سے</u> ریاست پیداً ہوئی *یا*ریاست قومیت کے بیدا ہونے کا باعث ہوئی۔ ہمارے سامنے بیر تاریخی حقیقت بھی ہے ر موجودہ ریاستوں کے وجود میں آنے سے پہلے بھی دنیا میں تومتیں موجو تھیں۔ ایسی قوموں کی مثالیں کبٹرت موجو دہرجن کی سیاسی آزادی فاتح اقوام کے المحمول خفر موئی ان کے قوانین مٹنے اور سیاسی ادار سے بر بادمو کے المحریمی ه و اننی تومیت کو زنده ادر رقرار کوسکیس - مصری ملطنت اسوری ملطنت سکندر عظم کی سلطنت ' رومی ' ترکی ' روسی ' آ سٹروی اور برطانوی سلطنتوں میں یے شار توہٰی تھیں' جومفتوح بنیں ادران کے قوانمین ا*در*سیاسی ا*دا* ر۔ مط، با بنمه ده انبي توي ترق برقرار كوسكس، رسي طرح يوناني، جرمن اورلول توموں میں صدلوں نیک سیاسی آنجاد مفقو در کواس کے باوجود وہ قومیں رہی <sup>تر</sup> ان تمام واقعات برنظر دالنے کے بعد ہم اتنا ضرور کہ سکتے ہی کرریاست لینے مشترک فوانمین اور سیاسی ا دارول کی وجه سیسے قومیت کیے احساس کو برقرار

ر کھنے اور تقویت پہنچانے کا ذرایہ صرور ہے الیکن اسے ہم اُس تہا ہی تومیت کا باعث قرار نہیں دے سکتے جن کے اصول کا تجزیہ گرزست ہے اور ات میں کیا جا مکا ہے ۔

برنار کو جوزف قومیت اور ریاست کو ده مختلف کیغیات قرار دیا ب اورید ولیل بیش کرتا ہے کہ چو بکدریاست کے بربا دہمو جانے کے بعد بھی قومیت باقی رہ مکتی ہے اس لئے" ریاست اور قومیت کو ہمنی کیفیات سمجھنا سراسر غلط اور هیقت سے دور کئے" ایک و دسرا مورخ تہز بھی یہی رائے بیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ" قومی ریاست کی بنیا و قومیت پر ہوتی ہے گرقومیت قومی ریاست کے بغر بھی تاکم رہ مکتی ہے ۔ ریاست لاز آ ایک سیاسی کیفیت ہے اور تومیت او لا تہذی اور فیمناً سیاسی یہ

جورا فی و من است کر ایک ہی ملک کے اندر بسنے والے لوگ می ملک کے اندر بسنے والے لوگ می ملک کے اندر بسنے والے لوگ میک کے مندر بسنے ہوئے ان کے ملک کے جغرا فی حالات سے مختلف ہوتے ہیں اس لئے وہ اسپنے آپ کو بھی دوسرے ملکوں کے جانے والوں سے مختلف سے منحلف سیمھنے میں۔ اس نظر یہ میں بہت تھوڑی حقیقت ہے۔ جا بان یا برطانیہ کی علیمہ وقیمی بن جانے کو تو بلاست بطیعی حالات کے اختلاف پرمحمول کیا

rroje B. Josephien Nationality & in Cessary on Nationalism & C. J. A. Hayes

سی حغرانی حدود کے اندرادراکی سے لوں ہیں جوکئی تئی توہیں یا ئی جاتی میں اس کوسی طرح هجر قرارنهیں دیا جاسکتا ہے . خود برطا نبیہ کے ا ندر جار تو میں ج، آرکی - اینگلوسیسن اور ومکیش، اسی طرح جزیره نها تنبر یا میں یرتنگالی نمیسٹیلی' کشیالی ۔ اور ہا سک قوس مرحو دمیں ۔ یورپ کے میدان غظیم کے حالات ایک سرے سے روسرے نک قریب قریب کیمیاں میں مگ اسی میدان کے کیسنے والوں میں لول اور گھیا۔ وو تو مکی موجو د میں۔ حرمتی اور س کے عالات بھی سبت کچھ ایک و دسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ مگر کوئی نہیں کرسکنا کہ یہ دولول توہی ایک ہیں ۔وسطی اورمشرقی لوری کے مالک تو باوجو ُطبعی حالات کی کیسا فی کے آئیہ ایک ملک مُیں کئی کئی قومس آما دہیں ادر ہر قوم اپنی حداکا نہ توی انفرادست رکھتی ہے۔ جرمن مکیا، چینے ، بول ، سلانی میرودی ادر دوسری تومی عدلول سے ایک عبکہ زندگی سنر کریٹی مر گرآج تک ایک دوسرے میں ممزوج نہیں ہوئیں۔

معاشی اغراض این افراد کے معاشی اغراض مشترک ہوتے ہیں انہیں معاشی اغراض مشترک ہوتے ہیں انہیں معاشی اغراض مشترک ہوتے ہیں انہیں ایک معاشی اغراض و معاشی اغراض میں وہ و حدت بیدا کردیتی ہے جوافیس ایک قومیت میں مدد ویتی ہے ۔ اس کی مثال مہیں جا یا نیوں کی قومیت میں ملتی ہے ' جا بان اسپنے دستنے کے لحاظ سے ایک بہت چوشا سا ماک ہے اوراس کے معاشی وسائل اور فرد اُنع بھی بہت محدد وہیں اس لئے قدرتی طور پر جا یا نی میشروت

محسوس کرتے میں کدانی نوآبادیاں فائم کریں اور آئی تجارت کے لئے منڈیا 🗐 بيدا کړس اس عدو حبرمي ده سب کيسال طور پرمضر و پنهيس جيانچه ورسرت اساب کے ساتھ ساتھ معاشی اغراض کا اشتراک بھی اٹن کی توکیت کا ایک سبب بن گیا ہے۔ اسی طرح تر سٹر ملیا کے سفید فاموں مسترک معاشی اغراض کی دجہ سے دہ وحدت پیدا ہوگئی ہے جس نے افھیں ایک مجدا کا نہ قوم بنے میں مردری ہے انھوں نے اپنے مفاد کے تحفظ کے لئے آ سٹر ملیاس غیروموں کی مها حرت بریا مندماں عائد کر دی ہیں ۔ اس کی وحد نہی ہے کہ انسی *طہ کے اگری* یا بندیاں *اُ* تھا دی گئیں توجایان کے با شندے آسٹر ملیا ہیں البسب کے ادراس طرح ان کے معاشی اغراض کو نقصا ن پہنچے گا منتہ کئے ماشی اغ اص افراد کومتحد تو کرسکتی می مگه به ناحکن ہے که محص اس نسم کاانستراک ی تومیت مداکسنے کے لئے کا نی ہو 'اگر محض معاشی اغراض کا اُنتراک کبی تومیت پیدا کرنے کے لیے کا فی ہوتا تو شاید دنیا کی قومی بس مزد در دل اور ما به دارول سی سمشتل بنوتمس -

منتر کونفام حکومت کھی قرمیت کا سبب بتایاجا ما کومت کوهی قرمیت کا سبب بتایاجا ما کومت کا سبب بتایاجا ما کومت کا اشتراک رعایا کومت کنظم نوش کے دستے میں منسلک کر دیتا ہے اور ایک ہی فرما نروا کی فرمان برداری ایک ہی قانون کی اطاعت اور ایک ہی ریا سبت کی وفا داری افراد میں سبب سامی وحدت بجائے افراد میں سبب سبب سکین اس سم کی سیاسی وحدت بجائے خود کوئی مستحلم تومیت نہیں بیدا کرسکتی مجب مک سلطنت کوغلبوا ترصال رہتا ہو

رعایا کے مخلف عناصر مرابط رہے ہیں کئین جو ہی مرکزی طاقت ہیں کمزری ایسا ہوتی ہے۔ بیا ہوتی ہے مرکزی طاقت ہیں کمزری پیا ہوتی ہیں اورا نبی جدا جُدا قومیتیں بناسیتے ہیں اورا نبی جدا جُدا قومیتیں بناسیتے ہیں ۔ سلطنت مغلبیہ سلطنت عنام مرکزی طاقت کے ترام عناصر عُدا عُدا ہوگئے ۔ دیمرے میورانبی کتاب" تومیت اور بن الاقومیت کے ترام میں کھتا ہے تو دور نبی الاقومیت کی اشتراک خواہ کتنا ہی تحکم کیوں نہ ہو ہی کا کے خود قومیت کی تعمر نہیں کرسکتا ۔

اس سے انکارنہی گیا جا سکتا کہ ہمیشہ فر مانر وارک کی ہے کوشش کہ اپنی ریاست ہیں سباسی وحدت قائم کریں قوسیت کے جذبہ کوتھ یہ بہنجا نے کا باعث ہوئی 'تاریخ کے ابتدائی دورہیں جب کوئی قبائی رہا ست مینجا نے کا باعث ہوئے ۔ تاریخ کے ابتدائی دورہیں جب کوئی قبائی رہا ست کے فرمانروا کی ہیں کوششر ک زبان سے فرمانروا کی ہیں کوششر ک زبان اور مشترک رسم درواج کے ذریعہ ایک قوم بنادیا جائے ۔ جیانحہ قدیم عہد کی اکثر اقوام اسی طرح وجو دہیں آئیں ۔ عبرانی مصری اور لاطنی اپنی سیاسی وحدت ہی کی وجہ سے قوم ہے ۔ اسی طرح قرون وطنی میں اور سے کی فراسی کی توم بنادیا جا کہ کوششران سے مقد انگریزی اور اسینی قولم ہیں اسی طرح قرون وطنی میں اور اطالای تو ہو کی توم سے نام رواؤں ہی کی کوششنوں سے مقد اور میں بنادیا کا کو تو میں اور اطالای تو ہو کی کوششنوں سے مقد اور میں بنادیا کو تومیت کوغلو کی عد تک بہنجا و با ہے خرمانرواؤں کا ظلم ور ستبدادگی تومیت اور کو کوٹ نابت مہوا ہے ۔ زیمرن اپنی کتاب تومیت اور کوٹوئٹ کوٹوئٹ کے لئے ایک قوی موک نابت مہوا ہے ۔ زیمرن اپنی کتاب تومیت اور کوٹوئٹ

این کھھا ہے کہ "کہ پورپ میں سیاسی تقدی کی وجہ سے مظلوم تومول میں اپنی توی خودی کا احساس نہا سے شدت کے ساتھ اُبھوا ہے اُو اسٹینی قوم میں نیرلین کی جنگول سے بعد تومیت کا جذب نہایت شدّت کے ساتھ رونا ہوا۔ اسی طرح پولستان کی آزادی کواس کی ہمسایہ طافتوں نے ختم کرنے کی جنني زياره كوشش كى يول قوم من قوميت كا جذبه اتناسى زياده برها ، آئرستان اورسندوسستان مي قومي جذب كا فروغ بھي اسى نوع كى شال سبے۔ اراده عامم التي المانون كي أس نفسياتي حالت كانام ب المرادة عالم المانون كي أس نفسياتي حالت كانام ب سے مراوط ای ب یا تصور آن تمام تصورات اور داعیات کومفلوب کرلسیات جوا فرادکو یا افراد کے جموعول کوالگ روسرے سے جُبراکرنے والے ہیں۔ ہم نے تومیت کے عنا صری بحث کے ساک میں دیکھا کہ ہروہ عنظر سے تومیت منتی ہے انسانوں میں وہ مغسیاتی حالت بیدا کردیتا بہے حس کسے دہ اسپنے آپ کو ایک دوسرے سے بستہ ویوستہ سمجھنے سگتے میں ۔ ا در اُن میں تومی خودی کا تصور بیدا ہوجا تا ہے۔اس تصورکے ساتھ اُن کو حوشش ہو ناہےاں کی وجہ سے ان کا ہر فرد اپنی الفرادی خودی کو تومی خودی ہیں جنہ کر دیاہے ۔ تو می حودی کے تصور کے ساتھ اُن کے دل وہ ماغ کی ہی واستگی

Rationality and Government of

تومیت کہلاتی ہے۔ چونکہ اپنے ایک توم ہونے پر افراد کا یقین ہی ہی تومیت کم معیار ہے اس سے میں اسے اس و قت تک وہ ایک توم نہیں بن سکتے جب تک ایک و مرنہیں بن سکتے جب تک دیک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوجانے کی خواش اورا س کا ارادہ ان کے دل دوماغ میں کا رفر مانہ ہواسی وجہ سے اکثر مصنفین نے اس شرک خواش کو ادراداوہ ہی کو تومیت کا سب سے طرا سبب قرار دیا ہے۔ ادراداوہ ہی کو تومیت کا سب اس ارادے کو تومیت کی بنیا د قرار دیتا ہے۔ تومیت کا موجد کہا جا آیا ہے اس ارادے کو تومیت کی بنیا د قرار دیتا ہے۔

## باب قومیْت کاارتقاء

تومیت کاجذبه اتنامی قدیم ہے جتنا خودانسان کا تمدن ۔ انسان کی معاشرتی تنظیم مختلف دوروں سے گذرکر ادر ختلف ٹینس مدل کراس شکل مک بہنچے ہے جس کر آج قوم کہا جا ماہے ۔ جذبۂ قومی در مسل انسان کی اجتماعی جبّلت کا ایک نتیجہ ہے۔ تمدن کے ابتدائی دور ہی سے انبی حفاظت کے ئے افراد کو انتخب کر رہنے کی صرورت میش آگئی تھی ۔ مذہب ان کے اتحاد کا پہلا مرکزتھا عبادت کے لئے جب وہ مع بہوتے تھے تواسینے کسی متاز شخص کی سرکر دگی مں جع مہونے تھے ۔ مور فین کا خیال ہے کہ جاعتی زندگی Patriarcal Tribes) کی سے سی تعلی ہی قبلی جرگے تھے 'جوابندار ''سے ہی اپنی تخصّوس انفرادیت رکھتے تھے ادر ماسم اینے اور غرالانتيار كرتے تھے۔ يہى حركے رفته رفته قبيلے نے ارتبلوں كے انبى ر پاشیں قائم کیں۔ ان رہا ُستوں کے حاکموں نے بسا او فات کئی کئی قبال کو متحدكرك ان مي اكب سي طرح يرزندكى كذار فى كا جذبه مداكيا -اوراك ى زمان کورانج کیا، اس طرح تقبیلے قوم بنے قوی جذب نے اتحاد کی حوِ ما ڌي ڪشکل

افتیار کی وہ یتھی کہ ہر قوم اس کی خواہشمند ہوئی کہ اسپنے لئے ایک آزاد سیاسی نظام قائم کی سے اس نظام کی سب سے بہی شکاح بس کا ہمیں علم ہے سفہ ہی ریاستیں تعمیں ۔ ریاستی نظام کی کرنے کی خواہش کے ساتھ ہی ساتھ ان قولول میں یہ خواہش کے ساتھ ہی ساتھ ان قولول میں یہ خواہش کے ساتھ ہی ساتھ ان قولول میں یہ خواہش کی حدوث تعین ہوں ۔ اس ولئی علاقہ میں ان کے سیاسی ا داروں ادران کے تومی رسم ورواج نے جو کی گوئی اوران کی روایات قائم ہوئیں۔ یہ قومی ریاستیں بول جول فتو حات کے ورلید لطنتیں بنتی گئیں تومول کا جدبتو می اور شرحتا گیا ، جو کہ قومیت کے ان مجار نے میں فرا نرواکی ذات کو جدبتو می اور شرحتا گیا ، جو کہ قومیت کے انہوا کی وات کو ریاستی تدریج کرتی گوئیں یہ مرکز فر افزوا کی وات سے متقل ہو کو مشترک تومی روایا تا ہوگئیں یہ مرکز فر افزوا کی وات سے متقل ہو کو مشترک تومی روایا تا ہوگئیں یہ مرکز فر افزوا کی وات سے متقل ہو کو مشترک تومی روایا تا ہوگئیں یہ مرکز فر افزوا کی وات سے انہوں کو معیار بنا کر وایا تا ہوگئیں انہوں کو معیار بنا کر وایا تا ہوگئیں انہوں کو مقال کو معیار بنا کر وایا تا ہوگئی کی میں انہوں کو مقال کو معیار بنا کر وایا تا ہوگئی کو کہ کو کو ساتھ کی طوت آگیا اور آٹھیں رابطول کو معیار بنا کر وایا تا ہوگئیں انہوں کو کہ کو کھیں ۔ ورایا تا ہوگئی کی طوت آگیا اور آٹھیں رابطول کو معیار بنا کر وایا تا ہوگئیں انہوں کو کہ کو کو کھیں ۔ ورایا تا ہوگئیں کو کو کھیں ۔ ورایا کو کو کو کھیں کو کو کو کھیں کو کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کو کو کھیں کھیں کو کھ

حضرت ہے کے زمانے سے بہت پہلے دنیا میں قومیں موجودھیں، شلاً ایرانیول کی قوم اپنا فضوص کلی نرمب اور زبان رکھتی تھی، گو اس کا سیاسی نظام اتنا متحداد دوسر دل کے اتنا متحداد سخم نرتھا جنا موجودہ اقوام کا سے بھر بھی دہ اسٹ اور دوسر دل کے درمیان بہت سی ما یہ الا متیاز خصوصیات کی دجہ سے اسٹے آپ کودوسری توہوں سے مہت رکھتی تھی یو نانی توم بھی اپنی تمدنی برزی کے زعم میں تمیشہ با ہردالوں بر سے متا شریحتی تھی یو نانی توم بی اپنی تمدنی برزی کے زعم میں تمیشہ با ہردالوں بر فوریت کا دعوی کرتی رسی غرض قومیت ، تاریخ کے قدیم عہدیں بھی دنسیا میں فوریت سے اسٹ کا دعوی کرتی رسی غرض قومیت ، تاریخ کے قدیم عہدیں بھی دنسیا میں

موجو د تھی<sup>،</sup> موجورہ رور کی قومیت اور مس قو<sup>ر</sup> كه و و محض ايك جذبتهي ادريه اصول كي شكل اخت سار كرك عقيده من كي سع-ے لئے کھ میا عدنہ تھا میمال تک کہ عہدوطیٰ کے ابتدائی دوریں ں پورے میں تومیت کا تصور مفود نظر آ<sup>گا</sup> سے اس کی *مگر ایک ا*سامعاثرتی نظام رائج تھاجس کی خصوصیت انتشار ویراً گندگی تھی ۔ لا تعداد حیمو ٹی حیمو ٹی عكومتين إور رياستين قائم بوكئ هي ا درتهام قومن اوسليس ايك و وسرے سے خلط ملط موکئی تھیں کل پوریسی حاگیر دا را نہ نظام مائم تھا ادر حاگیرداروں کے آپس کے جھکٹروں اورجنگوں نے پورپ کے قومی اتحاد کو باش باش کرو یا تھا ، مزیر برال اس، در میں سےبیت کی طاقت بھی تومیت کے نشو دنما کو روکتی رہی ' ایک طرف تورون کیتھونک گرما توم بیتی کی حکمها یک وسیع انسانی نقطه نظررائنج کرنا عامنا تھا' ا دراس کی کوشش تھی کہ پورے کوائیگ گرجا کا پسرو بناکہ مذہبی اختلا فات کوشا ت<sup>ک</sup> و وسری طرف مقدس روی شبهنشا سبیت کے عالمگرنظام نے سبت سی چھو کی ا جهونى قومول كوايك مشترك اقتدار كالمطيع وفرما نبروار سأكر قومى تعصبات كى شدت و کم کر دیا تھا کسیجی گرجائے سردار ما یائے ردم کاروحانی اقتدارا وررومی نسبنشاه سیاسی اقتداریسی دنیاکومتحد کئے ہوئے تھا ' لیکن خودید دونوں طاقتین نہوی ا تیتدارا در ما دّی تر تی کے لئے ایک و دسرے کی حراجت تھیں ۔ ان کے ظلم وہتم آدر ان کی عقلی او علمی منحالفت کی وجه سے اس تنظام کا زیادہ عرصه مرقرار رہنا کمال تھا

علاده بری ان دونوں کے قائم کے مو کے مضوی اتحاد کے خلاف برابر روعل حاری تھا 'اور بورب ان کی مسلط کی ہوئی گا گلت اور کمیا نیت سے آزاد مرکز انبی سے آزاد مرکز انبی سے است کے اللہ مرتبہ بھر تومیت کے اصول کا خواشمند تھا 'جول ہی لورب بین نسلول اور تومول کی مہا جرت کا سلسلہ ختم ہوا اور لور بی مکول کی آبادی سکون کے ساتھ اسپنے اسپنے ملک میں تیام پذیر ہوئی تومیت کا دبا ہوا جذبہ بھر آبھر آبا اور جاعتیں آلیں میں بھر ایک بارا شتراک دیکسانیت ڈھونڈ مطفے گئیں ۔ اور انبی زندگی کی تنظیم توی بنیا دول برکرنے گئیں ۔

تومیت کاجو جذب اس وقت اور نی تومول میں پیدا ہوا آس کا ایک سبب تونسی اور جغرافی حالات کی کمیسانی تھی لیکن سب سے بڑاسب یہ تھا کہ ہر توم کو اپنی حجد پہلے ہوئی کہ ہر توم کو اپنی حجد پہلے ہوئی اس کے اندر پیدا ہوئی اور اسی انفرادی خصوصیات کی مالک ہے جد تول میں اس کے اندر پیدا ہوئی ہیں ایک طرف تو توموں میں یہ حذبہ پیدا ہوا اور دوسری طرف عالمگر گرجا کے اندر اور اقداد کو علوم کے آس احیا رف جوج و حوی حدی سے سو طوری حدی اندر بین حدی کا میں جاری را اور ذہمی اصلاح کی آس کو شنس نے جے رفارمیشن کم ایس ہے میں عبد عبد سطی ہی د جو د میں سے میں عبد عبد سطی ہی د جو د میں سے میں د جو د میں سے کی جم سطی ہی د جو د میں ۔ کی خص سے اسلام کی آس کو خص سے میں د جو د میں ۔ کی خص سے سیاح میں ہیں د جو د میں ۔ کی خص سے سیاح میں ہیں د جو د میں ۔ کی خص سے سیاح میں ہیں د جو د میں ۔ کی خص سے سیاح میں ہیں د جو د میں ۔ کی خص سے سیاح میں ہیں د جو د میں ۔ کی خص سے سیاح میں ہیں د جو د میں ۔ کی خص سے سیاح میں ہیں د جو د میں ۔ کی خص سے سیاح میں ہیں د جو د میں ۔ کی خص سے سیاح میں ہیں د جو د میں ۔ کی خص سے سیاح میں ہیں د جو د میں ۔ کی خص سے سیاح میں ہیا ہوا تا ہے کی خص سے سیاح میں ہیں د جو د میں ۔ کی خص سے سیاح میں ہیں د جو د میں ۔ کی خص سے سیاح میں ہیں د جو د میں ۔ کی خص سے سیاح میں ہیں د جو د میں ۔ کی خص سے سیاح میں ہیں د جو د میں ۔ کی خص سے سیاح میں ہیں د جو د میں ۔ کی خص سے سیاح میں ہیں د خود میں ۔ کی خود میں ۔ کی خود میں د میں د خود میں ۔ کی خود میں ۔ کی خود میں ۔ کی خود میں ۔ کی خود میں د خود میں ۔ کی خود میں ۔ کی خود میں ۔ کی خود میں د خود میں ۔ کی خود میں ۔ کی خود میں ۔ کی خود میں کی خود میں ۔ کی خود میں د خود میں ۔ کی خود میں دور میں ۔ کی خود میں د خود میں ۔ کی خود میں دور میں دور د میں دور میں دور میں دور دور میں دور میں دور میں دور میں دور دور میں دور میں دور میں دور میں دور میں دور دور میں دور میں

یورپ میں سب سے پہلے جو توم وجو دمیں آئی وہ انگریز مہی،گیارہ ہی صدی نک انگلستان کو ہیرو نی حلہ اور ان کی آ مدورنت کی وجہ سے سکون نصیب نہ مہوا اور ملک تبائل جنگوں کا شکار رام لیکین نادنی اور انژوی (ھاکھ میں ہے کہ

بادشابون کے عدم امن وامان قائم ہوگیا - اور تبرصوبی صدی مک انگلستان انگ متحده وتوم سُرُكُما ء ايدورووالآل كے عبد تك وحي اتحاد كا جذبہ خوب ترتی كريجاتها رادرانكريزي قوم مي ايني سسياسي تنظيم كي خواش على بيدا موكئ تلي خانج اُن کی قومی ریاست وجو دمٰس آئی . اس قومی اورسپاسی انتحاد کا پیلانتیجریه تھا كەنگرىزى قوم نے اپنے ہمسا يەمكوں يراينا اقتدار قائم كرناچا كا ادراپنے ملك سے با ہرانپی عکومت عائم کرنے کی کوششش کرنا شروع کردی اس کوشش کے نتائج وَمَیس کی فتح 'اسکاچیتان داسکاطلینٹہ) کی جنگ آزادی اور فرانس کی جنگ صدسالہ کی فنکل میں دنیا کے سامنے اُ ئے۔ اپنی آنادی کو قائم دکھنے کے سلئے اسکاجستان کوجو منگ کرنا طیری اس کی وجہ سے اسکاج قوم کمی توسیت کاجذبر استوار ہوا ۔ اسی طرح نیدر صوب صدی کے اوا تک میں فرانس میں انگریزی جكومت كے فیام نے فرائسسی قوم میں جوعام نحالفیت كاجوش بیداكیا اس نے ز واسیسی قدمیت کوفروغ دیا۔ زنس می قومیت کے جذبات جس انتہاکد پہنچے اس کی شال ہمیں جو ن آ ٹ اُرک کی تنحصیت میں ٹتی ہے ۔ اسکاج ' انگرزاور فراسیسی دنیا کی بهایمن قومس من جفول نے قرمیت کے جذبے سے معور موکر قرون سطی نئی میں اپنی قومی ریائیں <sup>قائم</sup> رلیں، کیکن تومیت کولورا اورا فروغ فرون دھیٰ کے اخبر میں حال ہوا -اب ـ تومی ریاسی ابنی ابندائی حالت می تقلیں ۔ وہ اپنی جنو افی حد بندی کر کلی تھیں۔ اور تومی انجاد کیا جذبہ ان کیے اندرپیدا ہو بچکاتھا ' انسی جذَبُہ انخب دنے رفته رنته توم رستی کی تنکل اخت مارکرلی به

چودھو*یں بندرھوی اور*سولھو**ی** صدلول کا زمانہ لورب م*س عل*م کے احیار کا زمانہ تھا اوس دور میں مکول نے اپنے اپنے قدیم ادب ٹوز ندہ کیا۔ مکی ز ہا نمیِ ادر قومی کلیے حو قر د ن تبطیٰ کی تاریکیو ن میں ماند بڑھیے تھے بھرتر تی کرنے پر کیے۔ سر ماک میں الیسے لوگ میدا مونے سکتے حوانیی نوم کی دمنی ترمیت رسکیں۔ علی اور ذَمَنِی تر تی کے ساتھ تومّیت کا حذبہ تھی تر تی کر تاگیا ۔ اس حذ سہ کو سے زیاد ہجس چیزنے اُنھارا وہ اُس دورکےنلسفیوں کا بیخیا ل تھا ۔ سردہ جاعت جوانی فومی خصوصیات رکھتی مو اس بات کی مستحق ہے کہ وه اپنی ریا ست بھی رکھتی موئر اسی زما ندمیں پورپ میصنعتی القلاب رونما ہواجس نے بور تی تومول میں دولت یرداکرنے کی خونس کوسبت طریعا دیا اوروہ انبی تحادت کُوتر تی د سینے کی ک<sup>وشین</sup> میں ہمہتن مصروف ہوگئیں *کیسے بڑ*ے حمازی بڑے تیار کئے گئے اور دوسرے مکول کے راستے معلوم کرنے کے کئے بھیجے گئے ' نئے مک معلوم کرنے والے قومی ہمرد کہلائے ادران کے معلوم کئے مہو کے ملکول میں جو تحارث کی گئی وہ قومی تحارث کے نام سے لیکاری گئی۔ جس طرح تحریک احیار جیےنت ہ نانیکھی کہتے ہیں تو می کلھر کے پیداکرنے کا باعث ہوئی تھی <sub>ا</sub>سی طرح تحریک رفارمشن تومی نہذیب پیداکرنے . كاسبب بنى - مذسى اصلاح كعلمرداردك في انبى انبى تومول كوعالمكرميعي گرما -سے قبرا ہو مانے کی تعلیم دی ، زانس میں کا لوں (Carloin) ادر جرمنی میں لو تھوکی اصلاحی کوسٹ نیس اپنی اپنی قوم کے لئے تھیں اور قومی دیگ رکھتی تھیں مر رفیۃ رفیۃ حب تحریک رفامیشن لورپ کی عام تحریک بن کئی آولورم

کی برتوم اس تحریب کو تومی نقطه نظر ہی سے دیکھنے گئی' ان تمام اُزات کے مانحت سولھوس صدی میں پورپ کی اکثر تو موں میں قومیت کا جزیہ اپنے لورے نشود نیاکو نہنچ گیا ۔ انگلستان ' اسکاحیتاُن اور فرانس توعد مطل ہی ہی توٹی بن <u>سکے تھے</u> اُب دور حاضرہ کی ابتدار میں دو قومَي المبيني اور بريكالي ادر وجود من أئي - ان مكول مي صَليبي حبُكُو<sup>ن</sup> بنے تو میت کے حذبات پدا کئے 'ان حذبات کو ترقی و بنے کا باعث وسخصی عکمراں تھے جوان تو توں میں تومی افتخار کا جذبہ بیدا کرتے رہے ادران کو بیردنی فتوحات کے لئے آمادہ کرتے رہے ۔لیرپ کی سیاست کے ملئے اسٹین اور فراس کے درمیان مقابلہ شروع ہوا اسٹین کی قوت فرانس سے مقابلہ میں زیاد ہ تھی اس وجہ سے اسپین سوسال تگ یہ وعویٰ کر تارغ کہ صرف سیٹنی تہذیب ہی کو لور پ کے ملکوں میں جاری ہونا جا سئو۔ جس طرح فرانس مین انگلستان کی حکومت کا قیام فرانسی قورت کے اُبھرنے کا باعث مواقعا اسی طرح البیڈیں اسپن کی حکومت کی وجہیں فومیت رونیا مونی یه مک اسبنی قلرومین شامل تھا الگر بیردنی و شمن سسے نفرت کے جذبہ نے اسسے بھی آزاوریا ست بنادیا اوراس طرح قومی ریاستو من الكيدرياست كا ادراها فه موا .

سوطوی صدی میں دواور قومی ریاستیں بیدا ہوئیں بینی سوئیڈن اور ڈنمارک - سوئیڈن کابھی وہی نصد العین تھاجو دوسری قومی ریاستوں کا تھا ۔ جبانح پرقومی عظمت کا سکہ جانے کے لئے اس نے بھی ہرونی فتوحات پر

کمر با ندهی' اور جزمنی' روس اور لولستان کے دہ علا تے حو محہ ہ بالٹاک کے آس ماس واقع ہں نھے کر لئے ' یہ تنیوں تو میں انھی تک اپنی تی شظ نہ کریا ئی تھیں کیکن سوئیڈن کی دست درا زلوں نے ان میں بھی تومیت کا جذبہ بیداکرد بایسب سے پہلے روس ائنی تنظیم را مادہ مبوا۔خیانچیسترھوں صدی کے اداخریں بطرس اعظم کی کوسٹنسٹوں اتنے روس میں تُوٹی اٹک ا کی داغ بیل ڈالی' آسی زمانے میں جب ترکوں نے روسوں کے لئے بحیرُهٔ اسود کا در دازهٔ بندکیا تو ردسی قومیت کو ادر تھی تقومیت پہنچی میبال تک کہ اٹھا رھول صدی کے شروع ہی میں روس جیسا وسیع اورغیر شطم مک بھی ایک تحدہ توم بن گیا ۔ سترهویں صدی کے حتم کک پورپ کے تمام مغربی شالی ادرمشر تی مکول می قومیت کالورا لورانشو دنیا موجیاً تھا 'ادر ان سب نے تومی ا صولُوں پر اپنی سے باسٹی ظیم بھی گر لی تھی ' لیکن وسط پورپ اور ضوب مشرق کے علاقے میں ابھی پک توسیت بیدا نہ ہوئی تھی کورب کے یہ حصے حرمی اطالیہ آسٹہ پاسگری کی سلطنت مسلطنت عثانیہ پولستان اور خریرہ نما بلقان وغیرہ کرشتگل تھے ۔ ان میں سے اسٹروی ادر ترکی سلطنتوں كوحھوڭركر با نی نمام ملک بَسِت سی جھو ٹی چھو ٹی صلطنتوں اور کیا سٽول مِن قسم کھے ۔ صرف اطالبیمی اس و قت نور پاستیں تھیں اور حرمتی میں توثمین س ز ما د ه ريا سنگس موجو د تھيس په یه تهام غیرمنظم علانے تومی ریاستوں کی ہوس کا نشا نہ بنے اور گھاڑو

صدی بیں اور ٹی جنگوں کا مرکز سنے رہیے ۔ ان میں سے سب سے پہلے

جس مک میں قومیت پیدا ہوئی وہ بولستان تھا اس کا سب بھی قوی رہا سو کی چیرہ وستی تھی ۔ پر پوشیا ' روس اور آسٹر یا نے سٹٹ کے ہم بولستان کو نئے کہ کے آبس میں قسیم کر لیا ۔ بیر دنی طا تنوں کی اس فتح نے بول نوم کے اندر قومیت کا جذبہ بیداکیا اور انھوں نے بھی ابنی بچی بچائی سلطنت کی تنظیم قومی ریاست کے اصول برکہ لی .

المھارھویں صدی کے انقلاب فرانس سے تومیت کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ مہوا۔ اس انقلاب نے قومیت کے اصول کومتا کسٹ رتی تنظیم کی نبیا د قرار دے کر افرا د قوم کو حکومت کے اختیارات کاستحق قرار دیا اس المول نے یورپ میں فرما نروانیٰ کا سارا اعبول ہی مدل دیا۔اب تک فرما برداکے احتیارات میں قوم کو کوئی دخل نہ تھالیکن القلاب فرانس نے عواُم کوقوم کی شکل میں سے ست کا مختار نبایا اور مکمرال کے انتُخا ب کا حن اُن کونلفولین کیا ۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ا نقلاب کے علمبردار دلنے لی اتبازات کو بہت اہمیت دی اور وطنیت کے حذب کو حدسے زیادہ آبھارا ۔ نوحی نعلیم کا نظام قائم کیا گیا ۔ قومی اضار وں اور رسا لوں کے ذراجہ تومي و فا داري کې تعليم دي کې - فرات يسي علوم و فنون کو تومي رنگ دياگيا . نومي تراینے اور قومی جھنٹدے نے مہلی مار فرانس میں رواج یا یا ، غرعن فرانس کی زندگی میں ہراس جزکو داخل کرکے حس سے قومیت کے عذبہ کوترتی ہوفراسکو کر میں رہت کے دا مدنظا م کے مانحت محمیع کرد ماگیا۔

حمهوریت کا اعلان گویا قومیت کوتسلیم کر<u>لینے</u> کا اعلان تھا۔القلاب

فرانس سے علم داروں نے اگر چرخو د تومیت کی تلیغ نہ کی لیکن القلاب کے اثرات فرانس سی مک محدود نہ رہے ، دوسرے ملاک بھی جمہوریت کے خیالات سے متاثر بورے ادریہ القلاب ہی کا اثر تھا کہ تومیت انٹیسویں ہسدی کی نمایاں خصوصیت بن کئی ۔

نپولین کے عہدنے بوریس توسیت کے جذبات کوعا مرکوہ ما۔اگرحیہ ذاتی اغراض کے مقابلہ میں اس نے اسین میزنگال ادر یا لینڈ کے تومی جذب کوسلے در وی سسے یا مال کیالیکن دور جدبد کے مذہرول میں وہ پہلا تخص ہے جس نے قومیت کے حذبہ کی اہمیت کوٹسلیمکیا ۔اس نے پولس میں" گرانڈ ڈی آن وارسا" قائم کرکے بول قوم کوانی قومی تنظیم کاموقع و یا <sub>- ا</sub>سی طرح اطا لیہ کے ایک حصّے میں نینس کی سلطنت قائم کرائی اورا مک دوسرے حصمتہ کو قدیم اطالوی سلطنت ہی کے نام سے منظم کرایا میصر درسیے کہان مگرن میں وطنت کے حذبہ کو اُکھارکر وہ اپنے مفاصد میں ان کو اپناہمدر و بنا نا چاہتا تھا لیکن ان کوسٹ سنوں سے تومیت کے حدیہ کوجو تقویت کیمی اُک ہے انکارنہیں کیا جا سکتا ۔ نیولین کے عہدنے قرون وسطی کی برانی بسا حکو اُ تظاکر ادر سرانے اداروں کو شاکر اور ہے گی آبندہ قوی تنظیم کے لئے راستہ صاف کردیا۔ اس کے فائم کئے موسے اصولوں نے اوری میں معاشرتی آزادی عام کردی . نہاں کے مافقوں جاگر داری کے نظام کی بربادی گودنیا کے لئے بیام مساوا تھی۔ نیولین کے بنا ئے مہوئے وہ نواغین جواس نے اپنے مفتوحہ مالک میں جاری کئے نہت زبادہ قرین عقل ادر داختے آدرا نھول نے

بڑے اور چیوٹے سب کو برا برکر دیا۔ گواس کے قائم کئے ہوئے اھول تو می جذبہ کی ترقی میں بہت مدہوئے گراس کا طران کا رقومیت کے لئے بہت مغر بن تابت ہورا تھا' اس کی یہ کوشش کہ دہ تم کوری کو فراس کی تعلوی مزید شائل کرے یورب کی سیاسی آزادی کے لئے هددر جخط ناک تھی' مزید بران بنولین کی ساری کا میابی عسکری توت کے بل گوتے برخی اس لئے آسے رمایا کی ماری کے از دی کا خوال کورائے کی آزادی کا خوالات کی اور سیاس لئے آسی کی برای میں برائی کی جاتی تھی ۔ درائے عائم براتنی با بندیاں آزادی کی خوالات کی بوراٹ مور پر نظر رکھی جاتی تھی ۔ درائے عائم براتنی با بندیاں آزادی کی خوالات کی بوراٹ کی برای میں اور قومیت کے جذبہ کو لفقیا ن بہنچا رہی تفییں۔ اسکار ترعمل تھا کہ دہی قومیت جس کو نبولین کی ذات سے اس قدرع درج حاصل ہوا تھا خور نبولین کی ذات سے اس قدرع درج حاصل ہوا تھا خور نبولین کی دات سے اس قدرع درج حاصل ہوا تھا خور نبولین کی دات سے اس قدرع درج حاصل ہوا تھا خور نبولین کی دات سے اس قدرع درج حاصل ہوا تھا خور نبولین کی دات سے اس قدرع درج حاصل ہوا تھا خور نبولین کی دات سے اس قدرع درج حاصل ہوا تھا خور نبولین کی تبا ہی کے لئے آس کی حرایت بن کر مقابل ہوئی .

ابتدارمی اطالیہ اور جرمنی نے نبولین کا خرمقدم کیا لیکن بعدی راسی تسلط کے خلاف جور دعل ہوا اس نے نبولین کی سلطنت کو تومیت کی جٹان پر پاش پاش کردیا ۔ قومی ریاستوں میں برطانوی ریاست سب سے بُرا تی تھی۔ جس وقت سادا پورپ نبولین کے سامنے جھکا ہوا تھا، برطانیہ اس کا حرلیت بن کرمیدان میں آیا ۔ اور ہائیس سال مک مقا بلرکر تا رقم ۔ بیال مک کردوسرے مالک میں بھی تومی جذبہ شعل ہوا اور وہ بھی نبولین کے خلاف آماد کہ بغاوت موسکے ، اسٹریلیا اور پروشیا بھی

تقا بلہ میں آئے ، لیکن آخر میں روس کے ساتھ سلاشاۓ کی جنگ نے نپولین کی تسمت کافیصلہ کردیا۔

نبرلین کی فتو ها ت نے پورپ کے سیاسی توازن کو بنگاڑو ما تھا<sup>، م</sup>س کو دو ہارہ فائم کرنے کے لئے <u>ھا 12</u> غمیں وئینا کی کا نگریس منعقد ہوئی ، عام توقعات بیٹھیں کہ اسلطنتوں کی تقسیم قومیت کے اصول پر کی جائے گی کیونک نبولین کی شکست در صل قومست کی فتح اتھی ۔ مگر دئینا کی کا نگریس کے مدیرجن میں زیادہ ترا لیسے تھے جو ملوکسیت ہی کے نظام کو حکمرا نی کی دا حدمکن صورت سیمفتے کھے توی توقعات کو بورا نہ کرسکے ، انھوں نے مکوں کی جدیرتق قومیت کے جذبہ کو نظر انداز کرو پاجس کی دجہسے بہت سی توہم طمّن حوقومي بهيلے سے متحد تعليم أن كو الله نه لكا ما گيا ، عرف ان ملكوں كو تعسيم جن میں تومسیت نئی نئی بیدا ہو تی تھی ا<sub>ح</sub>رن کی قومی*ت کو نظرا نداز کر نا*لورپ<sup>ا</sup> كها يوسستان كي الرام مفيدنهي بوسك على ويوستان كي الرامة وي أف وارساً کوروس کے زبرنگیں کیا گیا اور لولستان کے رو بڑے بڑے علاقے لوزن-اور المیشیا پروشیا دوراسٹر یا کودے گئے یلحم کوالیڈ کے ساتھ ملاد یا گیا۔ ا فالبه كا شمالی حصّه اسشر یا كی سلطنت میں شا ان کر دیاگیا -ادر ما تی حصّه كوحيو كی چمونی ریاستول میلفسیم گردیا گیا۔ اور حرمنی کو p س ریاستوں میلنسیم کردیا گیا۔ مرترین لورب کاخیال تفواکد استقسیم کی و جهست بورب می امن دامان تائم ہوجائے گاگم نینجہ اس کے عکس ہوا ' انبیویں صدی کی تیا م جنگیں محض تقریب اس ہم کی وجہ سے وجود میں آئیں ۔

﴾ وقت يور يي ملكول كي جو سم کی گئی <u>آسے قومیت کی</u> تاریخ میں ایک دور آفریں واقعہ قرار دیا ہاسکتا ہے۔ ا کے کہ قومی ریاستوں کے وجو دہیں آنے کا باعث مخصوص حالات اور دانعا تھے ںکین ہیں وقت سے قومیرتنے ایک سیاسی عقیدے کی حثیت اختیار کر لی اور لورب میں نہایت شدو مدکے ساتھ اس عقیدے کی تبینع ہونے لگی ' سرنوم کا بیتی قرار دیاگیا که ده اپنی قومی زندگی کی تنظیم آن اصولول پرکرے جو م اس کی ابقار کے کئے ضروری من - اگروہ جاسبے توالنی فومی ریا سے بھی قائم کرسکتی ہے . انبیوی صد کی کت سیاست میں تومیت کے مئلہ کوش جزنے سب سے زیاد ہ اہمیت دی د ہ رہی " حق خوداخت یا ری " کا عقیدہ تھا۔" اس دوربىي تومول بى عام طو*رىر يى خ*ۇتىش بىدا موگئى كدان كى تومىيت ئونسليم کيا جائے اوران کواني ريا 'ست قائم کرنے کاحن' ديا حائے - جرمنی' اطالبیہ <sup>ا</sup> برسمیا اور لیستان کی بغا وہیں *آز ادی کے دسی مطالبے کا متیج تھی*ں ۔ ل*ور* کا سنتی انقلاب بھی اس دور میں تومیت کے لئے تقویت کا باعث ہوا ، ورائع آمد درفت اوروسائل خبررسانی میں جوسرلیتی انسیویں صدی میں سیدا مرئیں ان کی وجہ سے ہر ملک کے افراد آئیں میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ قریب موسکتے اور ککی اُضار کوشنے کو شف میں قومیت کا داگ کا نے ملکے نتیجہ یہ مواکر ہوک کے با تندے اپنے مشترک تومی اغراض دمقاصد کو ایک ہی طرح پر محسو<sup>س</sup>

المحارمون مدی کے اختتام کک روجودہ جرمن تین سوریاستوں میں جرمی اختیام کک روجودہ جرمن تین سوریاستوں میں جندایسی خصوصیات موجودہ ہم تھا۔ اس سیاسی اختیار کے با دجود جرمن قوم میں جندایسی خصوصیات موجودہ ہم تکا حساس ہیں ہمیشہ سے موجود تھا۔ با دجو داپنی سیاسی فرقہ بندی کے دہ اپنی تمام جاعتوں کونسلی قرابت کے رفتہ ہیں بنسلک سیمقے فرقہ بندی کے دہ اپنی تمام جاعتوں کونسلی قرابت کے رفتہ ہیں بنسلک سیمقے تھے ان کی معاشرتی زندگی ہیں بہت کچو مکیانیت تھی این اسلاف کے کارناموں پرا تعارکا جذبه آن می برجہ آئم موجود تھا ۔ یا پائیت کے خلا ن کارناموں پرا تعارکا جذبه آن میں برجہ آئم موجود تھا ۔ یا پائیت کے خلا ن کوتھرکی منا لفت ال سب کے لئے باعث انتخار تھی جام عنا صرفے لوتھرکی منا لفت ال سب کے لئے باعث انتخار تھی۔ ا

من میں تو میت کا احساس بداکیا لیکن اس احساس کوست نریادہ تقویت

ہمنجانے کا اباعث و جنگیں ہو کمیں جن میں نبولین نے جرمنی کی ریاستول کونتے

کیا ۔ ان جنگوں نے جرمن توم میں وطنیت کی ایک نئی روح بیداکر وی اور
غیر ملی نسلط کے فلا ف ان کی تمام جاعتیں متحد موگئیں ' شارا ورفی نے جیسے
جرمن فکر جواب مک آفاقیت کی تعلیم و تے رہے تھے جرمن تو می تعصیبات

سے الگ ہوکر تمام دنیا کو اپنا وطن سیمھتے رہے تھے جرمن تو میت کا وہ نطامی

رینے گے۔ یہ فضلے می کی تعلیم کا تیجہ تھا کہ جرمنی میں ہی گل نے تو میت کا وہ نطامی

میش کیا جس نے ریاست کے ساتھ جرمن قوم کی واب تکی کو پرستش کی معد مک

بیش کیا جس نے ریاست کے ساتھ جرمن قوم کی واب تکی کو پرستش کی معد مک

بیش کیا جس نے ریاست کے ساتھ جرمن قوم کی واب تکی کو پرستش کی معد مک

جرمن این بورسٹیوں کے اُستادول اورطالب علموں نے تومی آزادی کے
کئے جس جنس وخوش کا اطہار کیا اس جرمنی میں تومی اتحاد کا پیدا ہوجا نابقینی تعا
جرمن قوم نے ندصرف بیرونی تسلط کے فلاف اعلان جنگ کیا بلکہ لینے المزنی
سیاسی انتظار کو بھی دورکیا اور جرمنی کواکمی متحدہ ریاست بنادیا ۔ اس کا م کے لئے
جرمن کا مشہور سیاست وال بسمارک جس کوجرمن قومیت کا با فی کہا جا تا ہو
بہت مغیر تابت موا ۔ اس نے ملا کا شائے میں جرمنی میں آسٹریا کے افداد کوختم
کرکے جرمنی کے لئے آزادی کا داست کھول دیا ۔ اور فرانس سے فلاف اعلال
جنگ کرے جرمن توم کے وطنی حذبہ کو بام عودج تک بہنجا دیا ۔ اس کی ترغیب بے
جرمن اپنیورسٹیوں کے احساد وں نے تومیت کی تعلیم دی جومتی دہ تومیت میں
حرمن اپنیورسٹیوں کے احساد وں نے تومیت کی تعلیم دی جومتی دہ تومیت کی

صداقی ده تمامتر نسلی افتخار کے جذبہ پر بنتی می در فیف ایک میں جرن بلسفی تراکسنگ کے جو من من کوئما م دوسری نسلوں سے بر تر قرار دے کرا سے اس با ت کا مستحق تضرایا کہ دہ ابنی تہذیب کو آن تمام قوموں ہیں پھیلا کے جواک مدد ہی مستی ہوں جنعیں جمنی ابنی قدرتی مدد دسجھے ، اس نظریہ نے جو جنگ جو یا نداور جا اور خارات کا میں قوم برستی پیدا کی ۔ اس کی علی شال سم آج جرمنی کے رمنجا سم کم کے طرات کا رمیں دکھور سے میں .

انیسوی صدی کے وسطیس اطالیہ پلستان، ہنگری اور جمنی اطالبيم المي جوتوي بغادتي مولى تقين أن من بهت سے وگ جلاوطن کئے گئے تھے 'ان جلا دطنوں نے تومیت کی تحریک کو ہام عروج تک بہنجا ویا ۔ پس ' لندن ' سوکستا ن' اور مجیم ان جلا وطنوں کے مرکز سنے تھے۔ يهي سنة أهول في قوميت كي تبليغ شروع كي . ان من اطاليه كي عبلاطن ميزني كوفاص الهميت حاص بعد وطن كى تباه هالى يراس كاول بعين نفاء چانچرستا ۱۹ میس جوان اطالیہ کے نام سے آس نے ریک جاعت قائم کی جس کا مقصد یہ تھاکہ اطالبہ کے باست نددل کے سرطبقہ اوج اعت میں تومیت کا احساس پداکرے ۔ میزنی کے رفقار اپنے مقصد کے حصول کے سے جان کی بازی سگائر میدان میں آسے داروا نفوں نے اطالبی کے سانوں مزوور دل چردا ہول اور بیشہ درول کواکن کے باعظمت ماهنی کی روایا سے یا و ولاکر ایک نئے جوش ہے بحرویا ۔میز فی ا دراس کے ممعصر دوسرہے جلا وظنوں نےصرف اپنے ہی 💎 ملک کی آزادی کے لئے کوسٹش نہس کی ملکہ د اس کے بھی ٹوامشمند تھے کہ ہراس قوم کوجو تومیت کے لئے اپناعی ثابت کرسکے '' زادی حال کرائی ملئے۔

منرنی کی قومیت کمی ادر طنی تنگ نظری سے آزادھی - جو کمداس س ز اخدلی ادر رومانیت تھی اس لئے اس کے تصور کی قرمیت ایک یاک مذہبہ تمي اوراس جذبه كوده انساني فلاح وترقى كا ذرلعيه مجسالها ، وه قومول كوالبيش ا یک دوسرے کا سمدرد بنا نا چاہتا تھا' اس کے نز دیک تومی مقاصد کا عام انسانی مفاصد سے ہم امنگ مونا صروری تعا بھی وج تھی کہا طالبہ کی نؤسیت د وسری قوموں کی نگا ہول میں ورا زکھٹگی ۔ مینر نی کا قائم کیا موالصور سبت کم ع صے کے لئے پورب میں قدم جما سکا۔ بعد کی تومسیت کا تصور سراسر تومول کی معاندا ندکشاکشس او حرکصها نه رقابت پرمبنی تھا اس و جرسے میزنی گے تعتور سے بالک مُواتھا . میزنی سے قبل دانتے جس نے اطالبہ کے ادب میں توی زمگ بداكياني احباس كوبيداركرين كركست ش كرديكا تها اسى طرح ميكها ولي هي ا ما اوی ریاسنول کوفر ایر دا کی اطاعت کی تعلیم دے کر قومیت کے مذہ کو آھیانے میں مدود سے حیکا تھا، کیکن اطالوی فوسیت کا آ گھاز میزنی ہی کی تعلیم سسے موا۔ میرنی ادراس کے رفقار کار گیری بالڈی ادر کبور کی متحدہ کوسٹ شول کی دجہ سے ا طالبه کا توی انتشار با لا خرختم مهوا - اطالوی ریاسی اسطریا کے اقتدار کوختم کینے کے لئے متد موکئیں - اوران کمیں سے اکثر نے ملا <sup>مار</sup>ی میں شاہ ایمامنول کو جزيره منابلقان كي ريانيس إجزرونا بقان كي رياستي و معدين

صدی میں ترکول کے قبضے میں آئیں' اٹھا بھوی صدی میں ترکی حکومت سے آزاد مونے کی خواہش ان کے اندر بیدا موئی اور بھی خواہش ان میں جسند بئر تومیت کی موک موئی۔

ے ہرے ہیں یہ ریاستیں ہیں ہیں ایک دوسرے سے بہت مشا بہت گھتی ہیں۔ سب کوئی نه کوئی سلا فی زبان بولتی می گمراس کے با وجو د سرر پاست نتی انبی جداگا ندمعا شرت بھی کھتی ہے و طنیت کا جذبی ان می حد ہے زیادہ سے ترکول کے تبضہ س آنے سے پہلے مداول تک باسم حبات جدال میں مصرد <sup>من</sup> رہیں ان حنگوں نے انعین ماضی کی روایا ت کا <sup>ا</sup>سر ما یہ بہم مہنجا یا 'اور بیر روایات مس وقت کام آئیں جب مخصوں نے ترکوں گے خلات سرامھایا۔ اسٹریا اورروس نے ان ریاستول کو ترکوں کے خلات مرد دی ۔ اٹھار موں صدی تک بنفان کی قوموں نے بورپ کی سیاست میں کوئی حصته بذلياتها وليكن انيسوس صدى بي توميت كاسيلاب ال كوهي بهالي لیا عنائی الهول نے کیے بعد ویگرے ترکوں کے خلا ف ابغاد تیں شروع کردیں ۔ سب سے پہلے ستاہ ایم میں سربیا نے کراجار ج کے زیر علمانیا ک کی اُس کے بعد دہلیٹ یا اور مالد اور پاکی ریاسٹیں میدان میں آئیں اِور بھرلونان مقا بدمیں آیا' یہ ریاستیں کیے بعد دیگرے اسی طرح آزاد بھی ہوتی کئیں *آدر* انیک مطنیں تائم کرتی گئیں، ولیٹ یا رور مالدلویا نے رومانیہ کے نام سے آپی آزا در پاست قائم کی - بلغار بی<u>ن نبی شکشت</u>وثی*ن ترکون کاسسیاسی اقتدا*ر ختم کرنے کے لئے علم بغاوت بلندکیا اور روس اور ترکی کی جنگ کے بعسہ

صلی امد بران کی روسے اس کو مجی حکومت خوداخت یا ری لگری ' غرض انبیسوں صدی کے اختیام مک بلقان کی بید جاروں ریاستیں ترکوں سے آزاد مرکئیں ،

انبیوی صدی می اوری کی سیاسی نضا ترکوں کے بیت خلات تھی صداوں سے تمام اورب اس کاخواہاں تھا کہ ترکی سلطنت لومٹا <sub>وسے' رو</sub>س ترکی کا سب سے ٹرازشن تھا اور اسی کی ترغیب بر بیقان کی رہاستوں نے ترکی کے خلاف لغاوتیں *کیں اور تر*کی حکومت سے آزاد مړئي<u>ں پورپ کی ت</u>هام دوسر*ي لطناني ک*ېي ان بغاو تول ميں بلغا ک کی ریاستوں کا ساتھ وے رہی تھیں 'ترکی سلطنت روز بروز کمزور موتی جاری تھی <sub>ادر ت</sub>رکی قوم کی عالت اس درجہ نازک ہوعکی تھی کہ لیرب کی قوت*س ترکو*ن کو" <sub>لو</sub>رپ کا مرد بیمار" کهتی تھیں ان حالات میں ترکی نوجوانوں میں تومی احسا کا پیدا ہونا کچھ فکان توقع نہ تھا۔ ترکی تھی لوری کا ایک حصّہ ہے اور لورپ مں تومیت حبب انتہا کونتے عکی تھی، مس کی مثالیں ترکوں کے سامنے تھیں۔ لمِقان کی ہمسایہ توموں کی مثال سب سے زیا رہ سبق آموز تھی ۔خیانچہ ترکی مریھی ایک جاعت پیدا مروئی جو" جوان ترک" کے نام سیے مشہور موئی ات کے ترک توم فلیفہ کے زیر میں تھی اور ترکی کی حکومت شخصی تھی جوان ترک اس طران فکولٹ کو تومیت کے منافی سمجھتے تھے' ا درحمہوریت کے خوا ال تھے، خیانحیر آنھوں نے حکومت کی مخالفت شروع کی رفتہ رفتہ اس مغالف جاعت کو ملک میں کاسا بی ع<sup>ام</sup>ل مہوتی گئی . یمانتک کی<sup>ش ورج</sup>

میں ترکی میں وہ انقلاب ہواجہ" جان ترکوں کے انقلاب" کے نام سے
مشہور سے 'اس وقت سے ترکی حکومت وستوری قرار دی گئی' تومیت
اور انقلاب وجو دمیں آیا ، جس کے بانی مصطفے کمال تھے ، ترکول نے طاقا اللہ اللہ اللہ انقلاب نے
میں خلافت کا خاتمہ کیا' اور ترکی جمہور سے کا علان کیا 'اس انقلاب نے
میں خلافت کا خاتمہ کیا' اور ترکی جمہور سے کا علان کیا 'اس انقلاب نے
ترکوں کی زندگی کے ہرشیعے کو قومی رنگ میں رنگ دیا 'ترکی زبان وادب
کو خاص منزلت ری گئی سے مرواج معاشرت ومیشت کو تومی سا سے
کے میں ڈھانے کی ند بہریں کی گئیں ۔ زبان سے فیر ترکی الفاظ اور محاور سے نکانے
کی فکر مہوئی ، زبان کے پرانے الفاظ اور محاور سے ختی کے ساتھ اٹھا سے
کے 'مک میں ترمی تعلیم کا نظام رائے کیا گیا 'اور قومی ترتی کو حکومت کا واحد
مقصد قرار دیا گیا ۔

بولتان کے تین طرف پورپ کی تمین طاقتورسلطنی آسٹریا کو لیے کہاں تینوں سلطنتوں کی تمین طاقتورسلطنی آسٹریا کی تمیشہ بی خواہش رہی کہ ان تینوں سلطنتوں کی تمیشہ بی خواہش رہی کہ بولت ان کو سیاسی آزادی سے محرد مرکسی اورایک ترم نہ غینے دیں ، اس سے لیمی توری کے حذبہ کو اتنا ہی نہ یادہ فروغ مواہم سالگا میں فروغ مواہم سالگا کے حذبہ کو اتنا ہی نہ یادہ فروغ مواہم سالگا کے میں اس کے حذبہ کو اتنا ہی آزادی نصیب نہ مبوئی اور وہ تمن اس سے بالکل میں اس سے بالکل محمد میں اس سے بالکل مختلف تھیں ' پھر بھی اس کی اپنی تومی خصوصیات برقرار رمیں اور محکومیت کے مختلف تھیں ' پھر بھی اس کی اپنی تومی خصوصیات برقرار رمیں اور محکومیت کے

معائب قوی جذبہ کو برا برترتی دیتے دہے۔ جنگ عظیم کے بعد پولستان کو ایک آزاد ریاست بنا دیا گیا لیکن وس فی ایک جرمنی اور روس نے اس کوفتح کرلیا، اور آپس میں بانٹ لیا۔ پولستان کی قومیت کے لئے یہ ایک اور دعوت آز مائش ہے۔ قوت وجر پول ریاست کونتشر کرنے میں ہیں جہ بھی کامیاب موجی تھے ، اس مرتبہ بھی انھیں کا میابی مہوئی سے ۔ گر میسے بہلے قوی جذبہ کو مٹانے ہیں انھیں ناکا می موئی کیا اس دفع بھی ایساہی نہم گا و اور اور اس کے خارجی اوارول سی نہم گا و یا دارول سی ناکہ و یا کہ از بابت موسے میں ۔

ار بی ایک استان کے دور جدیدی اسپین کے تمدن اور تہذیب کی ترتی کے اس بین کے تمدن اور تہذیب کی ترقی کے ساتھ ان کی دائیں ساتھ ان کی دائیں کے عمرانوں کے ساتھ ان کی دائی والیت متا اللہ ان کی دائی والیت متا اللہ ان کی دائی والیت کے عمرانوں کے ساتھ ان کی دائی والیت کا دائی متا کے اسپین کی ساری آبا دی دفتہ رفتہ متحد مہوگئی البنے اسلان کے کارنامے ارزئی دنیا کی فتح میں ان کی دلیری ادر بخرت اسپینی قوم میں قومیت کا حساس ارزئی دنیا کی فتح میں ان کی دلیری ادر بخرت اسپینی قوم میں قومیت کا حساس بیدا کرنے کے لئے کا فی تھے ، اس احساس کو آنجا رہے کا سب سے بڑا سبب نہولین کی دہ حبکیں تھیں جو افقلاب فرانس کے ذلم نے میں آس نے اسپین میں قومیت کی جُروں ابین نتے کرنے نے مضبوط کردیا ۔

ام میں نیولین کی دہ حبکیں تھیں جو افقلاب فرانس کے ذلم نے میں آس نے اسپین میں قومیت کی جُروں کو بہیشہ کے لئے مضبوط کردیا ۔

و است کے سے برورونیا استی اربی میں سوئس توم پورپ کی تمام و وسری

توموں سے محتلف سے ان کی قومیت کا باعث ان کامشتہ کسم نظام ہے ' زبان دمعا شرت کے لحاظ سے سوستان کی آمادی کے تین حقے کئے ماسکتے ہیں ۔ ریک کھند فرانسینی زبان بولتا ہے در فرانس تىدن ركھتا ہے، دوسراحصە چرمن زبان اور چرمن تمدن اختیار کئے ہو سے ہے۔ رے میں اطالوی رہان اور تہذیب رائج سے اسکین ان تعینول حصول نے اپنی متحدہ ریا ست فائم کرلی اور اپنی سے اسی و حدت کی بنا ر بریتحدہ قوم بن کئے ، وطن کے ساتھ ان کی الجیسی ٹریعتی گئی ، آیہاں ٹک کہ وطن سکے مناظر کے ساتھ ان کی عبت پرسٹن کی عد مک بہنچ گئی۔ اپنے ماضی کی تاریخی مہت کا حیاس ان کے دلوں میں ہمیں پیدا مہوگیا اور اسنے مخصوص ساسی ادارول پر یمی فخرکرنے گئے، ان تام باتول نے قربیت کے اُن عناصر کی کی کو بڑی مربک پورا کر دیاحن سے پور ب کی دوسری قدیمی بنی ہیں . جائے عظیم سے قبل روسی قوم شعکدہ قوموں میشتل تھی، حوامیک ہی روري انظام سے اتحت تعیں اور شترک فرمال روائی اطاعت کرتی تعین ے لئے صروری تھاکہ روسی زبان کولس اور اسنے بہال مشتر کر علیم را مج کریں جن سے روسی تہذیب پیدا موسکے ۔ زار خاندان کے فوا زواک ی انتهائی کوشششوں کے باوجود میر تومی روسی قوم میں ضم ند ہوئیں، حب تک زار کی سلطنت عالب رہی یہ قومی اس سے قانون کی گرفت میں بندھی رہی۔ لکین زار کی حکومت کے ختم موتے ہی روسی سلطنت کا شیرازہ اس طرح بھرا كرتم م عناصر على وه على و قومي بن كئير . روس كے بالشو مك انقلام

تمام تومول کی آزاد ریا سول کا سیاسی انجاد ہے بعدر دس میں جو دفاتی نظام ما کا مواد ہ اِن آزاد ریا سول کا سیاسی انجاد ہے اور سودسٹ روس کا سیلسٹ انجاد کہلا تا ہے ۔ فن لینٹر کا سیاسی انجاد ہے اور سودسٹ روس کا سیلسٹ براحصہ جنگ عظیم سے قبل روس کے قبضے میں تھا ، نمین انقلا ب روس کے قبضے میں تھا ، نمین انقلا ب روس کے اور سیاسی ازادی کا طلب گار میوا ، جا ریا نجے سال تک اکثریت اور اقلیت کا مسئلہ بنا رزاع بنار ہا ۔ بہاں تک کدروس کو بالا خران ملکول کی علیمی سیاسی آزادی کا طلب گار میوا ، جا ریا نجے سال تک اکثریت کے مسئلہ کو اور اقلیت کا مسئلہ بنا رزاع بنار ہا ۔ بہاں تک کدروس کو بالا خران ملکول کی علیمی سیاسی کے علادہ روس میں خود وقلین ان جمہورت و میں ہو جورتھیں ۔ ان کوسیاسی خود اختیاری و سینے کے لئے جمہورت درجمہوریت درجمہوریت درجمہوریت درجمہوریت رائی جمہوریت درجمہوریت درجمہوریت رائی جمہوریت درجمہوریت درجمہوریت رائی جمہوریت درجمہوریت رائی کی کئیں ، ان جمہوریت درجمہوریت درجمہوریت رائی کی کئیں ، ان کوسیاسی میں میں دوس میں مندرجہ و لی جمہوریت رائی کی کئیں ، ان جمہوریت درجمہوریت درجمہوریت درجمہ

(۱) سائی بیریاجس میں کرنمیا 'کرا گیا ' وولگا دغیرہ جیموٹی جیوٹی ریانیں

شامل ہیں ۔

دم ہطرانس کا کے شاجس میں داغستان جارجیا، آرمینیا ، آوز بیجا ن کی جیوٹی چھوٹی جمہورتیں شامل ہیں .

ن د مه ، منٹرل اینسیا کی جمہوریت حس میں کا زکستان ۔ کرا کلیک ترکیا نستا اُز کبستان تا جیکستان اور کرغیا کی جمہورتین شامل مہیں .

دیم) سفیدروس ه ه رو که ده

ده، پوکرین

مرجود و جنگ میں روس کے شال ومغرب کی چندوہ ریاستیں جو بچھ بلی جنگ میں اس سے جدا مہو گئی تھیں د استھو نیا 'کیشویا' اور لتھو نیا 'کیھر روکی' اتحاد میں شامل مہو گئی میں ۔

جنگ عظیم میں اتحاد یو*ں کی طر*ف 🗸 مرا ملان کیا گیاتھا کہ بیر منگ تومیت کے اصول کو بالا کرنے کے لئے المری حاربی ہے ادراس کامقصد کمزور قومول کوسیای آزادی اورخود اخت پیاری حکومت ولا نا ہے۔ انبیسویں صدی میں حکومت خود اخت یاری کو اورب کی ساست نے نومیت کا لازمی مجز و قراردے ویا تھا ؟ ا در میر کوششش کی گئی تھی کہ پورپی ریاستوں کی حدو دوہی مہوں جو دلاں کی مختلف لول ادر مختلف زبانیس ایسنے والی تومول کی میں · اس و جرسے لور ب کی تِمام محکوم ادر کمزور تومول میں اپنی اپنی آزادر باستیں فائم کرنے کی خواسش بیدا ہوکئی تھی ۔ یہ خور تہنیں جنگ عظیم میں اپنی انتہاکو پہنچ گئی ' جبانچہ دہ تما م محکوم تومي جورسطی پورپ میں آ ہا دنھیں اسیاسی خود اختیارٹی کی وعویدار ہوئیں ۔ ' ترکی سرعدسے بیویریا تک اور سیسنی سے وہنس تک تمام علاقہ شہنا ہ آسٹرایک ماتحت تعاجس میں غاندان ہیں برگ کی حکومت تھی اس علاقہ میں رو ما فئی مجیار جرمن اطالوی چنج سنوداک، بولستانی، سربی کرو فی کارتفعی اور مبہت سی مختلف النسل تومیں آبا دھیں ' اسی طرح حنوب کمیں ترکی سلطنت کے ایک بڑے علاقے میں سلانی عنصرآ با دتھا۔ پورپ کے بیرسلانی تو <u>ے ماع اور الواع اور سما وا ع</u>لی جنگوں کے بعد آزاد مو گئے لیکن اسٹر پائٹری

کی توموں نے جنگ کے زمانے میں آزاد ہونے کی کوشش کی اور منگ ختم ہونے سے چند ہفتے قبل ہی اپنی آزادی کا اعلان کردیاجنگ کے بعب ملحنامہ دیرسائی میں ان کی اس آزادی کو دول لوریب نے تسلیم کرلیا ۔ اور ان کی ریاستوں کی حدود تعیین کردی گئیں جس حصنے میں جس قوم کی اکٹریت تھی اس کی ریاست فائم کردی گئی ، دوسری قوموں کوجن کی تعداد کم تھی اقلیت قرار دے کرائن کے حقوق کا تحفظ کردیا گیا ، اور آن کو اکثریت کے ماتحت کر دیا گیا ، ایس سلطنت کے مندرجہ ذیل سات حصنے کردئے گئے ؛ ۔

(۱) أسطرياجس من زياده ترجرين رسيم

(۲) منگری شارے نی صدی مجیاررے،

دهه) بومها، موراویا اورشا لی مبلّری کو ملاکزچنو سلو واکسیه ښادیا گیا ،جس

كى آبادى زياده ترجيخ ادرسلودك قوم بيشتل ريي

(م) کروطمیا' دل اثنیا اور لومینیا ہرزی گو دیناجو لوگوسلادیہ کو دئے گئے تاکہ سرب کردٹ اور سلو تومیں اپنی ہم قوم خود مختار مکومت کے تحت رہ سکیں' دھ، گلیٹ یا جسے پولستان کے حوالہ کیا گیا ۔

(۷) مشرنی سنگری اور ٹرانس سلوا نیا جور د مانیا کو دیے گئے ۔

(٤) جنوبي طُرول اوراسطرين كاجزيره تاجوا طالبه كي حواله كيا گيا ،

اسی طرح جرگ میں بھی بہت سی توہوں کے جمہد ٹے جمید کے محمدے آبا دیجے۔

الملك ميروس في كصلحن مع كاروس ان اقلينوں كولمي جرمني سے

علیده کردیاگیا - الساس اور لورین کے صوبے فرانس کو دئے گئے - شمال میں شلس وگ کا ایک حقتہ طرخارک کے حاسے کیا گیا - مشرق میں کی لیسے خدکا علاقہ تعمونیا کو ولا یا گیا - مشرقی پروشیا اور لوزن کے صوبوں کا ایک جوٹا حقہ نیز بالائی سلیت یا کا ایک جوٹا ساحقہ جوٹی ساوفاک یکو ویا گیا - اور ڈوائزک کوایک تیز بالائی سلیت یا کا ایک جوٹا ساحقہ جوٹی ساوفاک یک ویا گیا - موجودہ و جنگ نے جوبی آزاد شہر قرار دسے کر انجمن اتوام کی نگر انی میں دکھا گیا - موجودہ و جنگ نے جوبی جنگ کے تقسیل یہاں درج کرنا جبل کے تنہ کی تقسیل یہاں درج کرنا تعبیل از وقت ہے ۔ جنگ کے ختم ہونے مک نامولوم الجی ان تغیرا سے میں کے تنہ اور برال یا

وسط پورپ میں افلینوں کا مسلم

اندہی جزو قرار دیتے وقت پورپی سیاست کا مام رجمان پر بانحا کر دیاست

کی مدود وہی ہوں جوقوم کی ہی، لیکن ویرسائی کے ملحنامے کے وقت وظی پرب
میں اس اصول بھل درا مدکسنے میں بہت وقت بینی آئی، بہت سے علاقے اسے وقت تصحین میں کئی گئی قومیں آباد تھیں، اوران کو علیدہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا،
اس وجہ سے قومیت کی بنیاد پر ریاست کی تسیم نامکن تھی ۔ جنا نجیہ جونئی ملکتیں بنیں ان میں جن با خندوں کی اکثر بت ہم زبان، سمن اور مہم مذہب تھی مدہ بی توری کی اکثر بت ہم زبان، سمن اور مہم مذہب تھی توری کی وقومی آباد کی اکرائی گئی اورائس دیاست میں بلنے والی دوسری توری کی وقومی کو باگیا۔
ان کی تو ایک آز اور باست نام کی اگر بت ترار دے کراکٹر بیت سے ماتحت کو باگیا۔
جنانی بھی جونئی کی اسٹونئی کیٹ بیٹ سے ماتحت کو باگیا۔
جنانی بھی جونئی کی اورائی کی دوستان کی دو باگیا۔

پوگوسلافیه٬ <sup>اق</sup>لی اور *منگری می جرمن اقلیتی آگئیی٬ رو مانیه او حیخوسلوفاکمینی م*مار آگئے ' الماليه اور اسطريا ميں سلاني شريک كروئے گئے ' رَبِّي آبادى كا آيك مبت براحقه بهلی کی طرح روس رد ما نیم اور ملغار سیکے ماتحت را اعرض تمام ریاستوں میں افلیتیں آگئیں۔ حساب نگاماً گیا سے کہ مسطی درب کی تقریباً ا کی جوتھائی آبادی اِن اقلیتوں میتشل ہے ۔ مزید برآب ایسے علاستے بھی وجودین آئے بن میں قوم کی ایک جوٹی سی تعداد کوائس کی اکثریت سے جدا کرے آزاد ریاست بنادیا گیا تھا مثلاً اسٹریا اورڈا نرگ کو جرمنی سے جبراً عليمده كيأتيا تعاران تمام عالات نے وسطی پورٹ میں اقلیتوں کے مسلم کو اس قدیجیده کردیاسیه که ده اس دقت تهام درب کی سیاست کا نازک تریب مئلدین گیا ہے ،جس وقت کوئی اقلیت اکٹریٹ کی حکومت سے غیر طلین ہوتی ہے اور انبی حفاظت کے لئے انبی ہم تُوم حکمراں اکثریت کے ساتھا ہوناجائی ہے اکوئی بڑی اکثریت انبی اللیت کی خوائش پرائسسے اسپنے ساتھ لانا چاہتی ہے تولورب کی کیاست کا سارا توازن بگر جا ناہے۔ مارچ ش<del>را ان</del>ام میں حب اسٹریا جرمنی نے ساتھ شامل مواتر یہی صورت مال بیش آئی ، اسی سال جب چٹو سکو فاکیہ کے سرڈیٹین علاننے کئے جرمنوں نے جرمنی کے ساتھ شال مونا ما أو تولورب مي جنگ چير جانے كا قوى امكان بيدا موگيا، اس کے بعد حب مشہر و ازگ نے جرمنی کے سامیں آنا جا او تونوب یہاں عی رکرستمبر وس فاک ع میں جنگ حیط میں گئی اوراب یک جاری ہے۔ **ں قوم** | برطانوی قوم کے لاکھوں افراد دنیاکے دوسرے

ملکوں ہیں بسے ہوئے ہیں۔ اپنے وطن کو چیورکر ان ملکوں ہیں انھوں نے مشقل مسکونت اختیار کر لی ہیں۔ انہ اور اپنی آزاد ریاستیں گائم کر لی ہیں۔ مشتر کہ نظام میں مسترکہ نظام میں مسترکہ انتہاں کے ماتحت ہرریاست کے با شندول میں اس سیاسی وحدت کے احساس نے میں اس سیاسی وحدت کے احساس نے ان میں ایس ایس انسخص پیدا کردیا ہے کہ وہ اسپنے ادراس برطانوی قوم کے درمیان امتیاز کرنے سکے ہیں۔ اپنی قومی انفراد دیت قائم کرلی سب اور اسپنی آب کو علیمہ قومی فومی ہیں۔ برطانیم کا فوائی میال مقدہ امرکیہ روراسٹر بلیا کے باشندے اسی سمجھے جائے ہیں وال کے فومی انواز کے فوائی سیکو سیک کی تو ہی اور اسپنی اس کے مخلوط سل کے باشندے بھی انتگاری سات کے مخلوط سل کے باشندے بھی انتگاری سات کو میں انسان کے مخلوط سل کے باشندے بھی انتگاری سات کو میں انسان کے مخلوط سل کے باشندے بھی انتگاری سات کو میں انتہار کے میں انسان کے مخلوط سل کے باشندے بھی انتگار سیکے مائے میں والی کے مناز کردیا ہیں۔ اس ساتے ہی وائیگار سکے میں میں انتہار کے میار پر پوری آتر تی ہیں۔

کو و کی قوم ایک اگرائے مستعمری و دو مقول برشتی میں ایک انگریزی زبان ایک انگریزی زبان ایک انگریزی زبان سبت اور یہ ایپ انگریزی زبان سبت اور یہ ایپ انگریزی لولنے دالے ہموطنوں سے نسل اور تہذیب میں مختلف میں ۔ ان کو انبی زبان عدسے زیا دہ عزیز سبت اور یہ این کو حرارس میں این ہی زبان میں تعلیک میں این ہی یہ دمین بر خلاف اس کے انگریزی بولیے دالے کن وی گرف ندائیں کے میں دیاری ایک میں کروائے کی دمین کی گرف کے انگریزی بولیے دالے کن وی گرف ندائیں کے انگریزی بولیے دالے کن وی گرف ندائیں۔

رمی کیتملک گرجا فراسیسی بولنے دالے کنا ڈیل کو انگریزی بولنے والے
کنا ڈیل کے فلاف اُبھار تارستاہے ' آس کو ہمیشہ بیر ڈرستا ہے کہ یا گرانگریزی
کنا ڈیوں برہنم ہو گئے تو آس کے اپنے حق یں یہ بہتر نہ ہوگا ' اسی طرح وہ یہ
کوشٹ فرجی کر تارستاہے کہ اس کے پیرو برطانوی تا ج کے وفا داریس کیوکمہ
برطانیہ نے کیتملک گرجا کو اندرون ملک میں بقسم کی آزادی وے رکھی ہے
بہی وجہ ہے کہ یہ گرجا ریاستہائے متحدہ امریکہ کے ساتھ کنا ڈ اکے سیاسی
انجاد کا سخت نجالف سے اوراس مخالفت سے برطانوی حکومت کی نبیا دول

کوکنا دامیں پوری تبقویت بہنجتی ہے۔

مالا نکہ فرانسیسی کی فری فرانسیسی تہذیب اور فرانسیسی علمواوب

کو ابنا توجی سرایہ سجھتے ہیں مگر فرانسیسی جمہوریت میضم ہونے کے لئے کئی

طرح نیارنہیں، وہ اسنچ نہذیب مقاصد میں انگریزی کی و لیوں کے باکل تعنا

میں، گران کی سیاسی قومیت براش کا کو ئی انز نہیں کی والی یہ دو نول

قوتیں با دجو داسیخ نسی سیانی اور ذہمی افقال ن کے بعض کمی خصوصیات میں

مفترک جی ہیں، ان کی زندگی میں کی رنگ یا یا جا تا ہے، ان کے اقتصادی

اغراض کیال میں۔ دوایات مشترک میں وان روایات کودونوں کیسال

طور پر باعث فر سجھتے ہیں، وطن کی محبت کا جذبہ دونوں میں ہے اور وطن کی

فاطرد ونوں مقدمت میں دوایات ہروقت نیار میں رطانوی سلطنت میں دونوں برارکے

فاطرد ونوں میں دونوں برارکے خیام داستی اور کی کو شنٹ میں دونوں برارکے

حصرداد میں اور انہی ملکت کے قیام داستی ام کے لئے دوش میں دونوں برارکے

حصرداد میں اور انہی ملکت کے قیام داستی ام کے لئے دوش مونی کوشان ہیں۔

ھنت میں آئری توم کا بھی یہی دعویٰ سسے کبروہ بھی ٱكُرُكُ قُومُ الْيَكَ آزاد قوم بين وه بحالني مخصوص قوى زندگى ركهتي ہے ، اس کی اپنی تو می تاریخ بھی مجداہہے ، اسی دجہسے وہ مہیشہ اپنے آپ کوایک علیحدہ توسمجھتی رسی اور برطا نیہ کے سیاسی اٹروا فیڈار کے ماتحت زندگی گزارنے کو تبارنہ مہوئی بیژنشنی کے معاہدہ کی روسے انگلسنال اور آئرستان کے ماہین سیاسی اتحا دِفائم ہوگیا تھا گریہ اتحاد آئری قوم کویسند م دراج کے لئے اُس کی جنگ را رجاری رہی بیال تک گرمطانیہ عهي آزاد کر ناطرا٬ هنانجیر<del>انه لاع م</del>ی" آزاد ر سپے آسسے عیثیٰ نو آ ہاٰ دی قرار دیا گیا اور دیاں بھی کنا ڈاکی ضع کی آ بمرکی گئی' سیاسی آزادی کی گرششش کے ساتھ ساتھ آ زُ سٹان یعلمہ داروں نے قومی جذبات کو فروغ دسنے کی بھی انتہائی من تُعليم رعاهم رياً گيا ٬ أن بي وطن اورنها م طوفي چنروك تعبت كرينے كا جذب بيدا كيا گيا ' ان كومكى روايات اور توى تهذيب قدر کرنا سکھا ماگیا اوران میں آزاد توی زندگی گذارنے کی خواہشس پیدا

امریکی می فومی اور کیدی بھی قومیت کی ابتداروسی طرح ہوئی جس طرح بطائو اهر کی فومی سلطنت کی دوسری نوآبادلی میں موئی ابست تقریباً دوسورت پہلے امریکی کی نوآبادلوں سے باشندے اور انگلستان کے باشند ایک ہی قوم سے دوحق تھے تیان سٹ شاہ شاہ میں امریکہ کی برطانوی مکومت

ہے علیحد گی اس ملک میں قومیت کا میش خمہ نبی' اسی و قت سے امر مکیر کے باشندول میں بیراحساس پیدا مواکہ وہ ایک جدا گابنہ قوم میں ' د ہ ا پنے ادر انگریز دں کے درممان فرق کرنے گئے اورانی زندگی کو آگیے خاص قومی دنگ رنے کی کہنشش کرنے گئے۔ ابتداً یہ کوشنش سیاسی فرمن کے اتحت نهي، وه چاہتے تھے کہ اپنے ملک میں ساسی اتحاد قائم کرکے رطب اوی يارممنط كي اطاعت سيصحفوظ رحكيب اورانيي قومي آز ادى كوقائم ركھكين جب سیاسی اتحاد قائم موگیا تو تومیت میمشتکم موگئ تومیت بیداکینے دالے بہت سے عناصرا مرکمیمی موجود تھے ، تین کسورس سے امریکہ انگرمیشتین کے قبضہ و تصرف میں ہے ' اتنی مرت میں ان کے ولوں میں اس سرز مین ً ی محبت کا حساس تیدا مروجانا لازمی تھا ' بھر ملک کے جنرا نی عالات کی یمیانی نے اس احساس کو اور کھی توی کر دیا ۔ زرعی حالت بھی ایک ہی ہے ہے ان کی آبا دی کابھی زیارہ حصّہ ان تیرہ نوآ باد لوں کے انگریزِ مستنعمریٰ کی نسلِ سے ہے جوسب سے پہلے امر کمیں آبا دمہوئے ' اِس دحب اُمرکی توم کی اکثریت کو اپنے سہل مونے کا تھی احساس سبے ، لیکن قومیت یرا کرنے میں صنصر کوسب سے زیا وہ دفل ہے وہ جیساکہ بنایا گیاان کا ساسی اتحادہے اور کمیکی حکومت میں وہاں کے باشندوں کوجواخت یا رات عال مي اوران ك تعال وتعاون مع جس طرح حكومت كاكارو بارهلتاب اس کا لازمی نتیجہ بیاہے کہ حکومت کومقبولیت حاصل مور حکومت کے ساتھ امر کی توم کی ہی دائستگی ان کے افراد کو باسمد گرائستہ دیپوسستہ کرتی ہو 'ریاست

کی وفاداری اورا طاعت کی تعلیم ب قدر زیاده امریکہ کے مرسول میں بحول کودی جاتی ہے شاید و نیامیں کہیں نہ وی جاتی مہوگی- اسی طرح امریکی ہا ہرسے آنے والوں کوامر کید کا شہری بنناجس قدر دشوار ہے اس کی مثال شاید ہی کہیں ملے ۔

۔ تومیت کے بننے میں زبان وا د ب کوحو دخل *ہے امر* کی قوم کو<sup>ائس</sup> کا بورا احساس ہے چنانچہ امریکہ کی ریاستہائے متحدہ میں ایک ہی زبان بولی جاتی ہے ۔ جولوگ دوسرے ملکوں سے آگرام کیدمن س حاتے میں الن کے کئے اس مکک کی زبان سیمنا ضروری ہے ۔ زبان سسے ان کاتخیل ادرا ان کی نفسیات د ونوں متا نریبوتے میں ' زیزگی کے متعلق ان کاظمے نظر بھی دی بن جا ناسے حوملک میں را بج ہے ، رفتہ رفتہ ملی تہذیب اُک کے رکیک ولیے میں سرایت کرجا تی ہے۔ امریکہ کی تہذیب اپنی جدا گا نہ خصوصیا ت لٹتی ہے امرکی قوم کی سے اسی زندگی ان کے قوانین ' ان کی زبان ان سے رسم در دلج ب اپنی ہی دضع کے ہں ' ان مکے اوب کا طرز کھی جدا گا نہ ہے ' ان کے مصنفین کا عام رحجان اس طرن ہے کہ امریکہ اُدرانگلت تان کے ا د ب میں اتنا ہی فرق ہونا چا ہے جتنا کہ ان دونوں ملکوں کی زندگی میں ہے۔ امر کمیے با نندے جسم دیٹھتے اور کسی و نسامت میں تر ایک دوسرے کے شاب ہو تنے ہی ہیں، معاشی ارتجارتی زندگی سے مشترک اغراض نے اک کے مزاج اورسیرت کو تھی ایک ہی سانچے میں ڈھال دیائے۔ان کا مخصوص لباس، ان كي عبارات كي مخصوص وضع، ان كے مخصوص اطوار و عادات ان كا

مخصوص مذاق وہ جیزمی میں جنوں نے ان تہذیب کے ماتدی سلو کوتما م ملک کے طول وعرض من مکیساں کرویا ہے ، ملک کے ایک حصے سے دوہرے حقتے تک شاوی کے رسم ورواج ، ووستول سے تعاری کرانے کاطرافقہ ر وزانہ کی زندگی کے عام ممولات بالکل ایک ہی سے پاکے جاتے ہیں ، ان تھام چیزوں کے لئے ملک میں ایک ہی معیار سبے اور وہی قا بی سبے یہا ل تك كه مشتركة قومي مسائل يرفك مي اختلاف رائع بي كيتلم مفقود لطرأ تاسب. امری ریاستوں کی گزشتہ ڈیڑھ سوسال کی اسیخ مسلسل تر ٹی کا زمانہ کیے، پہنی تره أو آبادیال بھیلتے بھیلتے شالی ا مرکبیہ کے نصف رقبے رجھا گئی ہن اللہ سرزین میں بے شار دولت سے اور کل آبا دِی ایک سومبیں ملین ہے۔ آج کی آس قوم نے شکست کا مضرنہیں دکھیا ' ان تمام بالول نے ان کے اندرخو داغتیا وی پیدا کر دی ہے ' انھیں اسنے کارٹارموں برناز ہے، اس کئے اپنی روایات کو اُن جا عتوں میں جو با سر سے اگرام کیمیں آبا و بوگئ بین پیدا نے کی کوشش کرتے ہیں ۔ یہی وجہ کے کہ لاکھول جڑک جوا مرکیس آگر آباد ہوئے امریکی بن گئے' امریکی قوم دیمسروں کو اس طرح آیا تی ہے کہ محرات کی نفسیات اُن کانکسفہ سیات ان کے نظریات ان كاعلمي اورنتي مذان بالكل وليساسي مو حاتات عبيا خود امركي توم كأ٠ گز سنتہ بچاس سال میں دنیا کے سر ملک سے امریکیمیں مہاحرین بہنچے مں، اس طرح مختلف تہذیبول ادرسکوں کے عناصرا مریکہ کی آبادی میں خا م مور بنے میں ' ان میں سے لعض اپنی قومی انفراد کیت کھوکہ ا مریکی

بنے کوتیا رنہیں ہیں -جرمنی اور اسکیٹری نیوی توہی جن علاقوں اسکٹرت سے آباد ہیں وال وہ اپنی ہی ملی تہذیب کورائج کررس ہیں اسی وج سے آباد ہیں والی اسلامنوع قرار دے دیا گیا ہے ۔

خرق بي توبيد

شر*ن تېذىپ د تمدن كاگبوار*ه را ہے، د نیائی قد محرترین نہذیموں کے مرکز مشرق ہی کی سرزمین میں تھے' جہاں علوم دفنون اورفلسفہ و عکمت نے نشوو نمایائی نه ندگی کے اعلیٰ مفاصد وه زندگی کی منبرت کا نصر العین تھا، وه زندگی کی منباور اخلاق رتا کھ کرنا جائے تھے۔ اس کے ان کی معاشرت کی منیا دیذہ ہے۔ نږ کې ایږيان کی قومیت تھی. سرمذ مب عالمیکراخوت پربنی منزالب منسرق کی ناریخ میں حدَمد نومیت کا تصور بس اس و ق مفقودنظ آیا سے جب مک کدا بل مغرب کے قدم مشرق میں مذائے۔ سطیٰ کے ساتھ مشرق کے علوم و فنون کی ترقی کا زمانہ ختم موا ، مشرقی تدأیب کی ساری آب و تاب ما ندلیژگئی اورا ال مشرق کی زندگی پرعاهج، چھا گیا عمد جد مدمی مشرق لوضمحلال کی ان منبرلول کے گزر را نتھا گم مغرب رتى كى نناه راه برگا مزن تھا - پورپ ميں علوم وفنون نيزی-ساتقه ابنی آرتفائی منازل مفے کررسیے تھے، یبان تک کربورلی تُبرُ

ده د ور شروع مېواجسيصنعتي د ور کېته مېي<sup>،</sup> اسي دورمپ لورپ ميي قوم *ېر*تي متی ترقی نے لورب کی قومول میں اپنی دولہ طمت کا سکیرحمانے کی مخاتش جد فز وں کردی ۔ خامرہال اور تجارتی منڈلوں کے۔ سے با سرنظر دوڑائی ا درمشرت کی کمزورا توا م کوانی سوس زرکانشا مغرب کی سرمایه داری ملوکیت اور صدى مين مغرني تهذيب كى انھيں خصوصيات مغربی اتوام کے ساتھ ساتھ مغربی تہذیب کے قدم بھی مشرق می آ۔ کگے بھن ملکو ل کو مغربي خيا لات ادر تصورات مشرق ميں عام مہونے ال مغرب سے زیادہ واسطہ تھا دہی ان سے شانر بھی زیادہ موسے' ہ وقت پورپ میں قدمیت کا ڈنکا بج رہاتھا' تومیت ہی کے مذیہ سے مشرق نے تھی قومیت کو انبی يا نول كويتر في وسنحائيس وسنع كلي اوب اورُقن كوزيده نے گئیں، نہی ادیب کو تومی زبانوں مِنتقل کرنے لکیں ' اور لسنے مامنی لی موئی روایات کی یا و کو پھر انازہ کینے لکیں' سر مکٹیں مواشرتی اصلاح کی کوسشش شروع ہوئی ادراسی کے ذریعے تو می زندگی کی تنظیم

دجودیں آئی، پورلی تومیت کی سب سے زیارہ نمایاں خصوصیت ہے کہ ہر قوم سیانٹی خو داختیاری کی مستحق مجھی آباتی ہے ،مشرق کی کمزدر ا توام نے بھی مغربی توموں کی حکومت کے خلاف آواز اٹھا کی اور حمہ ری حکومت کا مطالبہ کیا جمہوریت کے خیال کو بالشو کی روں کے الفلا ب نے اور تھی زیا وہ تقریب پنجائی۔ روس خودالیٹ پاکا ایک حصّہ ہے' اُس ہے معاشرتی تنظیم کا حوضاً کہ بیش کیا اس کی دحبہ سیے قومی آزا دی کی خواش بہت عامَ موکئی <sup>ا</sup> اسی زمِا نِے میں <sup>بھا ہو</sup>ا ع<sup>ک</sup>ی حبگِ عظیمی پورتی توموں کی طرف کسے بیراعلان کیا گیا کہ مدجنگ توسیت کے اصول کی خِاطِ لِوْئِی حاربی ہے م*اکد کمزورا قوام کاحق آزا دی تسلیم کرا یاجائے ہ*نے انجر جنگ کے اختیام برلورب کی ان نمام قوموں کو آزاد کھی کیا گیا جھوں نے قومیت کی بنیاد برآزا وی کا مطالبہ کیا ' یومثال بھی مشرق کی قوموں یے لئے ہمت افزانھنی ۔ان کی آزادی کی خواش بردزا فزدل تُر قی کرتی مسئِّکی، حکمال قومول کی طرنب سے اس خواش کو رو کنے کی جتنی زیادہ کوش میوئی قومیت کے حذبا ت اسی قدرز یا رہ آبھرے ۔ قد*یم تہذیبوں میں جی*ن کی تہذیب غالباً ق*دیم ترین سے جین* لقا

قومین آن از باز براز سال سے متمدن ہے ۔ ما ہرین آفریات کاخیال ہے کہ اہل بین آن اقوام میشتل میں جوکسی زمانے میں ہند چینی سے سنسمالی اسٹیب سے خطر تک آباد تھیں ' آن اقوام نے ایک درسرے کے ساتھ ضم موکر اینا مشترک نظام حکومت قائم کیا ۔ ادر ان میں مشترک تہذیب نشودنما پانے لگی - یہ تہذیب اپنے آس پاس کی تہذیبوب پراتنی فوقیت رکھتی تھی کہ قرب دحوار کے مالک ہیں سے جب بھی سی غیر ملک نے چین پرحلہ کیا یا چین نے کسی در سرے ملک کوفع کیا توغیر ملکی تہذیب چینی تہذیب کا ایک تیجز بن گئی -

سیاسی حیثیت سے جین میں مدتوں جاگیردادا نہ نظام قائم راہجن میں مقامی اُ مرااور جاگیرداروں کی طاقت شامنشاہ کے اثر وا قتدار سے کہیں زیاوہ ہوتی تھی جانچ چین کی سلطنت تھی روما کی سلطنت کی طرح غیر منظم ہی رہی ۔ چین میں مرکزی حکومت کے مشخص نہ ہونے کے بہت خور حین ہر ابر ابر ابر الول کے حلے ہوتے رہے اور خور حین کے اندر حکم ال خاندا اول کی تبدیلیا ل اور کھر تخت نتینی کے لئے اور کی اندر حکم ال خاندا اول کی تبدیلیا ل اور کھر تخت نتینی کے لئے مقر نابت میں واضح جغرا فی حدود کا اس کے اسلامت کی وسعت ' بوض اطرا ن میں واضح جغرا فی حدود کا فقد ال ' اور وسائل آمدورفت کی می مرکزی حکومت کو تھی شخص فقد ال ' اور وسائل آمدورفت کی کی نے بھی مرکزی حکومت کو تھی شخص نہ ہوئے دیا ۔ با اینہم الی چین اپنی تہذیب کی وجہ سے جو ملک کے ایک نہ مورٹ کے دیا ۔ با اینہم الی چین اپنی تہذیب کی وجہ سے جو ملک کے ایک سے اور اس تہذیب ہی کو وہ ہمیشہ اپنے ادر دوسری قوموں کے درمیان مابلالا مثیات میں سمجہ ت

ریر . انبیوئی صدی ہیں حب الل اور پ چین کے بندر کا ہول ہیں تجارت کی غرض سے آئے اس و تت چین کی مرکزی حکومت عددرج کمزور ہوگئی گئ اس کے پاس نہ مقول تعداد فوج کی تھی نہ پہلس کی ۔ سرگا وُل اپنی انی آزاد کی مرتب رکھتا تھا۔ ملک کی اقتصادی حالت بھی بالکل تباہ ہو بھی تھی بھو می انہی کٹن حیات میں اس درجہ مصرون تھے کہ ذاتی اغراض کے نقابل قومی مفاد کی طون آن کی ذرا توجہ نہ تھی ۔ صوبول میں زبان ومعا نثرت کے اختلافات روزا فرزول ترقی پر تھے ۔ شمالی مغربی حصّہ میں مسلمانول کی آبادی کی وجہ سے چین کی مرجو کہ ان حالات میں لیو رئی قومول کو موقع آج تھ آیا کہ جی کی مردہ لا ش کو آئی میں تکا لوق کوئیں جینا نچہ برطانیہ 'فرانس جرمنی روس امریکہ اور خود جین کا بطروسی جا بان اس کے رطانیہ 'فرانس جرمنی روس امریکہ اور خود جین کا بطروسی جا بان اس کے معاملات کر سافست کے اور ابناس سیاسی اثر واقتدار قائم کرنے معاملات کی کوئی سے کے کوئی کے ۔

الى لورپ كى آدى ساتھ ساتھ چين ميں لور في خيالات رداج بالنے ساتھ ساتھ چين ميں لور في خيالات رداج بالنے ساتھ ساتھ چين ميں لور في خيالات رداج تھا۔ سائنس كے علوم بھي جين ميں عام مہوتے جارہ ہے تھا۔ سائنس كے علوم بھي جين ميں عام مہوتے جارہ ہے تھا۔ كے مائحت جينيوں كا اپنى نمبر سے كروٹ لينا كچ تعجب انگيز فه تھا۔ چيني سلطنت كرائيس ميں تقسيم كروٹ كے لئے ہرد فى طاقتوں كى طوف سے جورلينيد دوانياں مورسي تھيں انھوں نے چينيوں ميں قوميت كے احساس كو ميداركيا۔ چيني قوميت نے سب سے زيا دہ ترقی گزست تہ احساس كو ميداركيا۔ چيني قوميت نے سب سے زيا دہ ترقی گزست تہ ميں سال ميں كی ہے اور بيرتی درائيل فير ملى الثرواقترار كے خلاف ردّ عمل ميں سال ميں كی ہے اور بيرتی درائيل لور بيسے خين ميں جو مخصوص حقوق حاصل ميں سے دانبروس حقوق حاصل

کرلئے تھے ان کے مقدمات غیر مکی عدالتوں میں ان کے اپنے توانمیں انہیں ہوسکتا۔
ان کے مقدمات غیر مکی عدالتوں میں ان کے اپنے توانمین کے مطابق
اپنے ہی ججوں کے ذریعے طے پاتے ہیں۔ خاتمھانی کا ایک حصّه غیر کیپول
کے بسنے کے لئے اور ان کی عدالتوں وغیرہ کے لئے دے دیا گیا ہے۔
غیر مکسوں برجینی کس یا جیگی کاعمل درآ مزہمیں بہوسکتا۔ تجارتی اشیائے برآمد
پر بانچ فیصدی سے زیادہ محس جینی حکومت نہیں گاسکتی۔ درآمد کے
ملس سے غیر ملکی بری جھے جاتے ہیں۔ مزید برآں چین غیر کمکیوں کے زصنہ
میں جکڑا ہوا ہے۔ اپنی حبالوں کے اخراجات ادر ہرجا اول کی ادائیگی کے
میں جکڑا ہوا ہے۔ اپنی حبالوں کے اخراجات ادر ہرجا اول کی ادائیگی کے
میں جگڑا ہوا ہے۔ اپنی حبالوں کے اخراجات ادر ہرجا اول کی ادائیگی کے
میں حبالا بڑا ہے۔ تھے اور جوسمال والے میں قیام جمہوریت کے دفت سے اور جی
دیا بڑا ہے۔ تھے اور جوسمال والے میں قیام جمہوریت کے دفت سے اور جی
دیا رہے جین برغیر ملکیوں کی گرفت کو بڑھا نے در سے رہاں مگ

جس وقت سے آرئی طاقتوں کا انرقین میں قائم مہونا شروع مہواتھا چینیوں کی ایک جماعت اس کی مغالف تھی، وہ اس کو اپنی قومی تذکیا سمجھتی تھی اور اس کے نز دیک الم چین اور الل اور پ کے در میا ان اس قسم کے امتیازات کا قائم کیا جانا چینی تنہذیب پرمغربی تھیئے سرچھ وہموہ وہ بانے کا مرا و میت تھا۔ رفتہ رفتہ یہ خیا لات ملک میں چھیئے سرچھ وہموہ وہ میں ایک طوف توجا بان نے چین کوشک ست دی اور و دسری طرف دور پی طاقتیں چین کو آپس میرتھ ہے کے منصوبے بنانے لگیں ،

ان وو وا قعات سے حین میں وطنیت کے حذیات برا مگمختہ ہو کے اور د و تو می تومکیس و حود من آئیں - ایک تو ڈاکٹرشن یا ت سن کی توی تحریک تھی جس کا مقصّہ چینیوں کو لور بی علوم کی طرف رغبت ولا نا اور ال کے ذریعے چینی قوم کواس قابل بنانا تھا کہ وہ زَانے کے ساتھ ساتھ سرتی وسری تحرکی وه هی جو<sup>دی</sup>که بازون کی سے اورسن 19ء میں وجودس آئی اس کا ے ماک کر ناتھا ، اول الذکر نخریک قىدات م<sup>ص</sup>ل تى ئى يبان ىك كەللەن يېس ۋاكسىگە لومن تأنگ" لعنی هنی جاعت عورم قائم کی حس سے اے کے جین کی ساسی زندگی میں نمایاں خصته لیا ہے۔ مین کی دہ القلاتی تحریک جس نے سلا 19 ہے میں منحوطاندان کی دمت کا خاتمہ کریسے خین میں جمہورت فائم کی اسی جاعت عوام کا کارتم ی . لیکن اس د قت مک مینی قرم رپوری طرح بیدارنهیں مو ڈی می اور نوست یل عبنی عوام کے زمہوں میں اوری طرح کا تم نہیں ہوا تھا۔ نمال ہیں ی شعور پیدا ہوا تھا. اس دجہ سے مکومت فوجی سیہ سالاروں کے تحول میر پنجی اور مک ب حنگی و حدل کی خوب گرم با زار مهی رہی' شرا وله و نین مین سر عبر خبگ نبورتی هی نیکن اسی -شرا وله و نین مین سر عبر خبگ نبورتی هی نیکن اسی -۔ نے دوسرے فوحی سدسالا رول سے اتحاد کیے مِينِ امن دامان قائم كرنا خَروع كيا ا در دارالسلطنت چين -

نائکن کونتقل کیا جہاں کومن تا گگ نے جدید حکومت کا دستور مرتب کیا . مارش جانگ کائی شک جین کا موجودہ صدر دسیر سالار عظیمنی قومیت کی تجدید میں مصروف ہے ۔ ال ملک میں خود داری اور زندگی کا احساس پیدا مور ہاہیے ۔ نظم اور باضابطگی کے ذریعے حکومت کی بنیا دوں کومضبوط کیا جار ہ ہے ۔ اور الم ملک کے متفاصد دعمل میں اشتراک اور انحساد

بیدا مهورا ہے۔

بہت اُنھارا ۔ چناکی جنگ کے امک فانح کی حیشت سے مین نے لینے للك من حرمن ادر روسيول كوان كسي مخصوص حقوق . سے زیادہ تقویت سنجانی ہے واہ عامان کی دشمنی ہے۔ اس وقت جا یا ن سی غیر ملکیوں میں حین کا س ن ہے۔ جایان کی چیرہ دسٹیول پر موجودہ حبّگ میں جس ہتمت اور تتقلال کے ساتھ جین مقابلہ کر رہے ہیں اس سے ظا ہر ہو المسی*ے کہ* مین من اندرونی اخلافات مختنے جا رہے ہ*ی ادر* قومی و حد ہے کا احر پخته بهزما حا ناسسے بی زما نه حینی تومسیت میں قدیمے اور حدید د ولول عناصر یا کے جاتے میں رحبین کواسینے تہذیبی کارنا مول پرطِ افخرے سیجنب اس مک میں عام بر اما ماہے اور اس کے ساتھ سا تھ وطن کی محبت کے جذبات مجی براس حقے جلتے ہیں۔ ان جزبات کو ملک ہیں عام کرسنے کی لوری لوری کوسٹنٹس کی جارہی سب ، جین سے مرسول میں تولم

ملیم دی جاتی ہے ' اور نوجوانول کو اُن کے ماضی کی عظمہ نے کا احساس ہے، جننی قوم محسوس کرنے گئی ہے کہ جب مک وہ اسنے پ کومسحکی بنیا ووں پرانگ قومی ریاست نہ بنائے گی اُس کا زمدہ رینا ن ہو۔ اس کی گزشتہ بچاس سالہ ناریخ بتار ہی ہے کہ قومی اتحا دکے سے ہمرآغوش کر دیا ۔ اپنے آپ کوایک زیرہ ہے اور دوسری طرف ونیا کے جدید علوم وقنون کو حال کرنے کی ں کررہی ہے ۔ ڈاکٹرئن باتسین کی تعلیم کا نہی ہصل تھ مقصد کی طریب اس نے توم کو طریعا یا بینا نجیرا کچے جینی قوم د نس ومنون سِیکھنے کی خوامشمند ہے ، چینی تومیت کی ایک نمایال خصرصہ الل جين كي موجوده فوجي تنظيم بهيم . في زبانه "عسكريت" قوميت كالأركى جَمز بن کئی ہے ۔ جنانچ جبین تھی اسپنے اندراس خصوصیت کوسپ دا

روب ہے۔ مشرقی مکوں میں جابان ایک ایسا ملک ہے جو قومیت ہیں حابان میاستوں کے دوش بدوش ہے ۔ جابان کی تومیت کا آغاز محلام ہے مواہب اورگز شقہ سترسال ہیں آس نے اپنے جاگیرداری کے نظام کوختم کرکے اپنی قوم کومتحد کرنے اور اُس میں دطنیت کا جذبہ بیدا کرنے کی لوری پوری کوشش کی ہے جزانی ' ندسی نسلی اور نسانی اشتراکات نے جا با نیول کے اندر توی انحاد کے حذب کو آتھونے کا پورا پورا موقع دیاہے۔ اُن کے اقتصادی عالات کی کیسانی بھی تو می دحدت بیدا کرنے میں بہت کھے معد مہوئی ہے ۔

ما یان ایک جزیرہ ہے جس کی سرورکسی دوسے ملک سے نہیں ملتی' اس علیحدگی کی دجہ سے اس کی ملکی تاریخ زیادہ تر اسپنے جزائی حالا ہی کے ماتحت بنی ہے ۔ اس کا سیاسی اتحاد اور اس کی آزاد ریا ست بھی اپنے قدرتی عالات ہی کے رہن مزت ہیں ۔ یہی تم معنا عرجا بانیوں میں ابتدائر تومیت کے موک ہوئے لیکن قومیت کوجس چیزنے سب میں ابتدائر تومیت بہنچائی وہ آن کا خرسی انستراک ہے اور اسی وجہ سے ان کی قومیت نہایت گرا ذہبی رنگ رکھتی ہے ۔

جا پانیول کاعقیده سپے کہ وہ دیو تاؤں کی نس سے ہیں اوران کا ملک ولیہ تاؤں سے میں اوران کا ملک ولیہ تاؤں سے بنایا ہے۔ عام طور براً ن کے مدارس میں اس عقیدہ کی تعلیم دی جائی ہے۔ وہ اپنے شا مہنٹ مہول کو آن دلیہ تاؤں کا جائین سے۔ وہ اپنے شام ہنٹ ایس وج سے اس کی اطاعت اس کی اطاعت کی مور ان کا مذہبی فرض ہے۔ جا بیان کی تاریخ میں ایک مثال بھی الیبی نہ کے گی کہو۔ کرکسی جا پانی نے اسپنے شام نشاہ کی اطاعت سے سرگردانی کی ہو۔ جا پانیوں کی کوئی سیاسی تحریک اس وقت تک کامیا ب نہیں موسکتی حب تک کی گرو۔ ان روایات نے حب تک کہ گراسے شامنہ تاہ کی رضامندی عصل نہ ہو۔ ان روایات نے حب تک کہ اُسے شامنہ تاہ کی رضامندی عصل نہ ہو۔ ان روایات نے

نربی حکومت کے اثر واقتدار کو ہمرت برطیھادیا ہے - اور رعایا کی نظرد ل ہیں آسے فاص اہمیت دے دی ہے مشترک نطام حکومت کے ساتھ الل ملک کی پروائے ہی اُن کی قومیت کا اصل سبب سے ، جایان میں ساسی جاعتول کے درمیان اخلاف رائے بہت محدود ہے ۔ اگرسے توصر ن طری کار کا ہے ورنہ ان کے مقاصد کلتیاً کیسا ل ہیں ۔ اختلاف کے اس نقدًان كا أيك سبب تويد بي حيكه وه سب شا سنناه كيمطيع وفرانوار ہیں اور و دسرا سبب بیہ کہ اسنے مک پر با ہر والوں کے قبضہ وا ترکے فلان متحد مرواك كے كئے وہ سروقت تيارر سيتے من آج تك اسنے اندر و نی نزاعات کے سلسلے میں جا یا نسوں نے کھی کسی بیرونی طاقت سے مروطلب نہ کی اوراس طرح ہمیشہ اسنے ملک کو با سروالول کی دست يُروسي محفوظ ركها كما يان مي سيابها نه حويبر تميشه وقعت على نكاه سو دسكھ كيُّ اورجايا نبول نے سمينه اپني مكي فوج كر ائيي تومي عظمت كا ذرلعيه سجها -اسی وجہ سے جایا فی نوج کو جایان کی تومی زندگی میں بہت امہت حاسل ہے ۔ ان کے نوجی سرداروں کاخیال ہے کہ قوم کی تنمت تے نانے واليے دسي ميں - ملک كي وزارتوں كو و ہ اسپنے حكم كا الم بع سمجھتے ہں جنگوں اس عَایان کی کامیا لی نے ملک میں عسکری فضا قائم کرنے ا<sub>ور</sub> فوحی تنظیم کا ذو<sup>ق</sup> ۔ پیدا کرنے میں بہت مدد دی ہیے *مھنوں ہوسی روس ادر حایان کی جنگ* سب جایان کی نتے نے جایا نیوں کے قومی جذبہ کدادر بھی زیادہ ترقی وی . انلیبویں صدی من مغربی تہذیب کے افرات جایان می تھی رونما

موئے میکن اس ممک کے حغرافی ' تہذیبی اورمعا شرتی عالات کیے لیسے تھے ۔ ال مغرب بہاں اپنے قدم مُنجا سکے ، مغربی تہذیب کے صرف وہ ل جایا ئیوں نے اختیار کرلئے حواًن کے لئے مفدیکھے مثلاً فوج اورجازی بطرے کوجد مدطرلقول برتر تنب ریا ۱۰ وراسنے س اقتصا دی نظام کی اس طرح تنظیم کی که لور نی طاقتوں کواک کے ایزرونی معا ملات من مرا خلبت كرين كا مواقع بنرل نسكا . اور مذوه جايان كي طا کاآ سانی سیے مقابلہ کرسکیں ، ہبرت جلدجا یا ٹی ریاست کی سسیاسی خوراختیاری شخکم موگئی ادراس نے ان تمام سیاسی اورتجارتی معاہر دن ارضتم كرويا جرمغر في طاقتول كے ساتھ ابتدائي دورس كئے گئے تھے -سنبد دلیتان اور جین میں است سم کے معا میسے غیر مکی حکومتول کے انرو اقتدار کے نمام کا ماعت مبرکے تھے لیکن جایات کنے انبی اقتصادی مالت کوبہتر ناکرانے ملک کوغروں کے تسلط سے ہمسٹر کے لئے محفوظ کر لیا ' ما یان نے صنعتی تنظیم کے اصول کواسینے بہاں ای طرزیر جاری کیا ہے جیسے کدمغر کی مالک مل ہے ۔لیکن جا یا نیول کی نت کِم معاشرتی زندگی کے ساتھ اس اصول کا امتیزاج کھے مفید نہیں ثابت موراً ہے ۔ جنانحی آج کل آن کی فوج کے بعض وطن کرست علقول ایل سکی خدت کے ساتھ خالفت کی جارہی ہے ۔ان کاخیال سے کداور فی طرزیر مک کی صنعتی تنظیمہ سے جا یان کی تہذ*یبی ر*وایات خطرسے میں مہیں جاپانیو<sup>ل</sup> کے معاشی اغراض مکیاں میں ۔ اپنے اقتصادی مفا دُکے تحفظ کے سکنے

ده سب کیساں طور پر کوشاں میں۔ بیرمعاشی کمیسا نی بھی ان کی مرجودہ قوست كوأمجارفي ببت مرودے راي ہے، ال كى صنعت وحرفت آنا فاناً رقی کررسی ہے ، ان کے ملک کارقبداتنا کمسے کراس سے آن کی معاشی صنروریا ت کا پورا ہو نا نامکن ہے ' اِن کی ٰ آبا دی روزا فزول ترقی ارسی ہے ، اپنی تحارتی ترقی کے لئے الحس کیا ال اور تحارتی منگریاں وركارس - أن تما م عنا صرف جاياني قوم مي معي مطلق العناني كاوسي حذب پیداکر دیا ہے جواس و قت پورے کی دوسری قوموں میں ہے جا یا <sup>ن</sup> سنتے نظام سرمایہ داری نے جا یا نیول میں ملک گیری اورغریب آزاری کے جوه صلے بیدا کروئے ہی وہ اور نی قوموں کے حوصکوں سے کھو کم نہیں مېں - چنانچه قبا یان کی تومی ریاست اسینے اغراض کی خاطر دوسری تومول کے مفاوکو نظر انداز کرکے دنیا کے امن وا مان کے سلتے اسی طرح خطرہ بنی مهونی سے جیسے که بورب اور امریکی کی دوسری تومی ریاستیں -مندوستان مي تفي حذبه توميست کے اُبھرنے کا یا عث بہا ل غیر لکی حکومت کا فیام ہے، اٹھار دیں صدی کے آخر میں بیاں برطب نوی ت فائم تعی میدوه زبانه تحاکه بورب کی فرمون میں تومیت انبی بوری نشور نما کو بہنچ مکی تھی ۔ ان توموں کی طریعتی مرد کی طاقت نے قومی عز دغرصنی کو تو<sup>ہ</sup> عامعیا، قرار و با تما اور و نها کی که زرا در غیر منظم قومی اس خورغرضی کا نت نه تَسِي ُ تُومِيت ﴾ نصب لِعين اقتصادي مُنغلِّت اساسي طاقت ادويكوت

تھا' چنانچے رسی نصہ العین کے ماتحت مندو سّان ریھی فنبضہ میوا' اور دوسرو کے تومی مفادکی فاطر مندوشان کے مفاصد سی نشت بٹیسگئے ، برطانوی شام نشام بیت کے دو صدمالہ رور میں مندوستان اقتصادی اورمعا شرقی دور مں اور وں سے بہت سیھیے موگیا۔ ہرونی حکومت کا بوجھ مبندوستا نیول کو تفلنے لگا خوداختیاری ملکت کی آرزو آلیب توی و لوله کی حیثیت سے کام كرف كى اور قوميت كاتصور مندوستانى وماغ مين حبكه بالن ككا- اوراس دقت ان کی نظروں کے سامنے پور بی قومیت کا نمونہ تھا<sup>جس</sup> کی نمای<sup>ل</sup> خصوصیت اورحس کاسب سے طرا دغویلی پر ہے کہ ہر قوم اپنے ملکی ا در سیاسی معاملات میں آزاد اورخود نختار موء جنانچیان کئے دلول میں حکومت خود اختیاری ادر سوراج کی خواہش پیدا مونی کرکھیے شروع ہیں سندوستان كامطالبه حرف آئين حكومت ميں اصلاح كاتھاليكن رفنزرفته آزادی کی خواش طرهتی گئی<sup>،</sup> اوراب مک کا سیاسی نصب العین بلمل قومی آزادی سب ، به مطالبه مندوستان کی سرسیاسی جاعت کاسب اوراس ہ تک ہرجاعت ایک دوسرے سیمتنفق ہے ·

قرمیت کا وہ اصطلاحی مقہوم جس میں ایک ملک کے تمام افراد
اپنے نسلی نم بین سانی اور تہذیبی اختراک کی دجہ سے ایک جماعت
اور اپنی زمہنی رو عانی افلاتی تمدنی اور معاشرتی حیثیت سے ایک گروہ
بن جاتے ہیں نہ تبھی سند وستان میں تھا نہ اب ہے اپنی وست کے
اعتبار سے مزد دستان ایک وسی براعظم ہے اور مختلف نسلول مزموا

توموں والوں اور تہذیبوں کامجموعہ ہے۔ بیاصورت عال نکی جی ہے۔ تدیم زمانہ سے مبدوستان کی تاریخ اوں سی علی آتی ہے ۔ بیماں کے باشنے روایات از بان اوب طرز زندگی، طلاقی خصائص مذبات وحسّات خیالات ونظریات کے لحاظ مسیم میں ایک جاعت نہ مہو کے اور نیر موسکتے ہیں اس مک میں تہذیوں اورسلوں سے احملا ن کو ہمیشہ سلیم بھی کیا گیا ' اس کی مثال قدیم زمانہ کا ذاتوں کا آریائی نظام ہے جواج تک بر قراریہ ایہ طرور سے کر مختلف تہذیوں کے میل سے جواج تک بر قراریہ ایہ طرور سے کر مختلف تہذیوں کے میل جول سے وہ تہذیب میں جے مگی تہذیب کہا جاسکتا ہے اورس کی جول سے وہ تہذیب میں بدولت خیلف نسان اور تهزیبول میں اتحاد و سیگا نگت فائم رہی اور مک میں قوی و حدث کا احساس با قی را ، عهد وطلی میں سندو وک اورسلما نول کے میں جمل سے مبدوسانی تہذیب نے جورنگ اختیار کیااس نے قومیت کے مذبہ کے آبھرنے کی را ہ کھول دی نسل اور ندسرب کے اختلافات سے با دجود سندوسانیوں کے فلسفہ زندگی رسم ورواج اورطرزمعاشرت ای الك طرح كى مكيسا في سيا موكني-سلیان بار مویں صدی عیسوی میں مبدوستان آئے ، ال کی پہلی

مسلان ہار مویں صدی عیسوی میں مندوستان آئے 'ان کی پہلی کوشش یٹھی کہ اس ملک میں سیاسی وحدت قائم کردیں 'اس سے قبل صرف دوم تعبر مندوستان ایک چتر کے بنیجے آیا تھا ، پہلی وقعہ تیسٹری صدی قبل سے میں موریہ فاندان کے زمانے میں اور دوسٹری وفعہ وقعی صدی عیسوی میں گپت فاندان کے عہدمیں مسلمانوں نے ڈیٹے ھے سو بریس کے اندر ہی اند برچیان سے آسام مک اور نیا ورسے مرورا تک متحدہ ریا ست قائم کروی سیاسی اتحاد کا حصلہ ان سے ولوں ہیں اس قدر مرصا ہوا تھا کہ اس کی فاطرا نھوں نے نسل اور ندمہب کے فرق کی مطلق برواہ بنہ کی ۔ دہ ہندوان میں دہ ہے اور منہ وستانی بن کر دہے ، حاکم ومحکوم کے ورمیانی ل اور نہا ۔ کا اختلاف اس طرح مط گیا کہ وونوں کو ایک ورسرے سے جُدا کرنا مشکل ہوگیا سلمانوں نے اس ملک کو اپنا جھ کر وہ سب کچے دیا جو وہ دے سکتے تھے ، ریاست کے اس وامان اور ملک کے اتحاد کی خاط انھوں نے ہندوتان میں ایک سرے سے دوسرے سرسے تک ایک ہی طرح کا نظام حکومت را نج کر دیا۔ اس مشترک نظام حکومت کی وجہ سے الی ملک کی تہذیب ، معاشرت اور صنعت میں کیسا نی پیا

مسلمان ایک مکمل تہذیب اور معاشرت اپنے ساتھ لاک تھے'
انھوں نے اپنی تہذیب کو یہاں کی تہذیب سے ملنے کا موقع و ایس کی
وجہ سے یہاں کے ذہرب ومعاشرت اور علوم وفنون نے جوشل اختیار
کی وہ خالص کئی شکل تھی' مسلمان صوفیوں اور منہ وجوگیوں کے اتحا دنے
مرب میں جو کمیسانی بیدا کی اس کی شال کمیر کا نک' چیتنہ اور گیاں ولی کے
وہ ذہر ہی تھے کیوں کا باعث مسلمان صوفیوں کی وہ ایمی جو اسلامی دواوار وہ مساوات کو سالم می دواوار وہ مساوات کو سالم کا باعث مسلمان صوفیوں کی وہ ایمی جو اسلامی دواوار وہ کی اور ترکی نفس کے عقا کا رہنی ہی ہی ہوا کا رہنی آئی کا اور ترکی نفس کے عقا کا رہنی آئی گائی کا

طرح معاشرت نے دونوں کے مبل جول سے ایک نئی صورت افتیار کی . مسلما لول کے طورطر لقے۔ رمن میں رسم ورواج اورا خیلات و عادات مبندو معاشرت کے جُزین گئے ساں تک کہ دونوں کی فائلی زندگی میں بھی بہت کچھ کیا نی بدا ہوگئ ایندوگھرانوں میں گفتگو کے وہی آداب رائج موسکے جوسلمانوں کے بہاں تھے کہی لباس ' برتن' زلوراوراسلحہ ائتعال مونے لگے ، جوسلمان اپنے ساتھ لائے تھے ۔ فارسی زبان سلمانِ اپنے ساتھ لائے تھے۔ بہاں آکراُ تعول نے بندى اور دوسرى زبالين سكيين بترت سى سنسكرت كما بول كافارسي مي ترحمهٔ کرایا ٬ اورمندی٬ نشگالی اور نیجانی او ب بیب بهت کچوا ضافه کیا .خود مسلمان شعرار نے ان زبا نوں میں فناعری کی 2 کیکن قومی اتحاد کی سب مسے مڑی مٹال اُردوز بان ہے جواس ز مانہ میں طاک کی تمام بھاشاؤ سے آل کربنی سی زبان روز مرہ کی بول جال کی زبان مونی اس میں لمان مصنفین نے سندوؤں کے قبضے کہا نیا کہیں اوراس طرے اس کےادب كى داغ بيل ليريك . فنون تطيفه نے تھي اس عهدمي اسي طرح حولا بدلام عهد سطلی سیح تا خری د ورکی عهارتین سنده ممفن تعمیر کی آمنیرش کا نمونه مین س ىنىداور محرالول كارواج اسى زمانه مي مهوا، استى سنة طرزك نقش دنگار ؟ سنگ تراشی اور سچه کاری نے رواج یا یا. فن مصوری می تعجی ارانی اور لورانی مزان کا اجنتا کے قایم مذاق کے ساتھ امتزاج میوا۔ عبدوطیٰ کی اس تہذیب نے سندوستاً نیوں کے رسسہ در دائج

طرزمعا نشرت٬ ا دب اور آرمش میں بہت کچھ کمیسا نی بیدا کر دی تھی، اور اس الئے اُن میں قومیت کا جذبہ اُ تجرف لگا تھا دور جدید میں ایسے اسباب کا ا صنا فہ ہواجس سے بہ حذبہ لورے طور پر برر ویے کار آنے لیگا <sup>4</sup>اٹھار **تر** صدی میں مغلوں کے بعد سندوستان میں ایک نئی تہذیب کا دورشروع موا یہ لورلی تہذیب تھی <sup>،</sup> بیانی اورنئی تہذیب کے تصادم کی وجہسے تَق<sub>ر</sub>یباً ا یک مُعدی تک دائل مهند پر ایک عام ا فسیردگی اورحبو وطاری دلج بسی میں انقلاب ہورہ تھا' برانی بساط اُ طراب تھی میرانے اوارے مٹ رہے تھے، پرانے خیالات اور را نی تہذیب کی مگہ سنے خیالات اور نئی تہذیب آرسی تھی، حکورت کے ساتھ ساتھ ان کی وولت اور نُعلیم بھی جا چکی تھی<sup>،</sup> غلامی کی ذلّت نے اخلاق پس*ت کرد کے تھے*۔ ان کی . توی حمیت ادر غو دواری می<sup>ط</sup>گئی تھی ذاتی اغراض کی خاطرقومی اور مکی مفا د كوفر بان كرر يناممولي بات مركئي تهي ان مي جهالت، توسم يُستى اورسم و رواج کی اندهی تقلید کا دور دوره تھا۔

مغرنی تعلیم اور تهذیب سے متا تر موکر مندوستانیول میں ایک السی
جاعت پیدا ہوئی جس نے مذہب ومعاشرت کی اصلاح کی طرف ت دم
طرحایا ۔ منبدور ک میں راجہ رام موہن رائے ، ولی ندر ناتھ شکور کیشب چارسین موامی ویا ننراور سلما نول میں مولئنا شاہ عبالعب نریج ، مولوی میراعیل و ملوی ، مولوی چراغ علی مولوی سیراحد خال شاہ نعا نی اور خواجہ الطاف حیین عالی تحقیقیں ہے جھول نے سرسیدا حد خال شکلی نعا نی اور خواجہ الطاف حیین عالی تحقیقیں ہے جھول نے سرسیدا حد خال میں مولوی ہے اسلام سرسیدا حد خال میں اور خواجہ الطاف حیین عالی تحقیقیں ہے جھول نے سرسیدا حد خال میں ایک میں اور خواجہ الطاف حیین عالی تحقیقیں ہے جھول نے سرسیدا حد خال میں اور خواجہ الطاف حیین عالی تحقیقیں ہے جھول نے سرسیدا حد خال میں میں مولوی ہے موالی میں مولوی ہے موالی میں مولوی ہے موالی مولوی ہے ہے مولوی ہے مولوی ہے مولوی ہے مولوی ہے مولوی ہے مولوی

توی بداری کاسب سے بہلا اظہار سلان کی طرف سے ہوا۔ تيرهوي صدى بي ايك طرف تواتن كي ساسي طاقت فنا مورسي تهي اورديه كا طرفَ مزىبى زلول عالى مدسك گذر كائى عنى به خِنانىچە مولننا محداً عنيل دىلو ى ادر مولیناً سیدا حدرائے برمایی نے تجدید دین کی نئی تحریک شروع کی - اِس ر تت نیجا ب میں کھول کی حکومت "نائم تھی اور وال کے مسلمالوں پر کھول کے مطالم عدسے کر دیکے تھے ۔ جیانچدان دو اوں بزرگوں نے سلمانوں کوسکھوں کے فلاف جماد کی دعوت دیجس کی آواز مند وستان کے طول وعرض میں کیسا کھیل گئی اور لمان جوت جوت ان کے علم کے پنچے جمع ہونے گئے۔ سرين يتومين ملانون كاسكهول مسه مقابله مبوا ويارسال جها و جاري رام ادر نقریباً سارا پنجاب لمانوں سے قبضے من آگیا لیکن خطاعیا میں بالاکوٹ کے وكه مكي موللنا مصمعيل اورمولهنا سيداحدو ولول شهيد موسئ اورنيجاب بروواره سکھوں کا تسلط موگیا ۔ گو وقتی طور پر بیر تحریک اکا میاب موئی گراس نے المانون میں خلوص ' اتحاد ' سبا سنت اور تنظیم کے جوا ترات جوڑے

وہ شنے والے نہ شکھے ۔

دور جدیدس سندوستان میں قومی جذبہ کے انجھار نے میں ملک کے ا تنصا دی حالات کو بھی بہت وفل ہے۔ سفر کے وسائل اور خبررسانی کے ذرا تع میں افعا فہ ہوجانے کی و جہسسے لمک کا ایک حقید و سرے <u>ح</u>قے سے قریب تر ہوگیا ہے ' مک کے رراعتی' تجارتی اہنتی حالات سرحگرقریب قریب کیساں ہیں ۔ رسی وجہسے الل مک کے اقتصادی اغراض وعا صد مشترک برد گئے ہیں۔ یہ اقتصا دی وحدت ہی دنیامیں جدر تومیت کی بنیا د ہے۔ رطالوی نظام حکومت کی کیانی اورسیاسی قوت کی مرکزیت نے جی اس مکک کے تنام ہا نشندوں کو ایک جاعت بنا دیا ہے ۔ حکومت کی حدو جدر زندگی کے سرشعیمی طرحد گئی ہے اور رعایا کے رنج وراحت کا انحما تمامتر مکومت کے طروعل رہے ، الکین مکومت نے گزشتہ و رکھے سوبرس میں جوطرز عمل اختیار کیا آس سے اس وامان اور ترقبوں کے با وجود ملک میں فقروفاقه ٔ جهالتِ ، بهاری اورغلامی کی ذلتیں مرستورمیں اس کئے حکومت ايك اليا لوجوبن كى جومك والول كى رواشت سے با سرتھا، اور ده اس سے آزاد مونا جا ہے تھے مہند داور المان دوٹوں کی طرن سے ازادی کی اس خواش کا اظهار مصفاع کی اس کونشش می بواجی

کہ مولئناسیدا حدوائے برطوی کی تحریک کے حالات کے کئے ممیرت سیداح شہید" موکفہ بد الحجس ندی جرنا می کیسیں کھنڈ سے مارج مشافلہ میں شائع ہوئی ہے طاحنط ہو سنگائد غدر کہا جا تا ہے ' اگرچ اپنے غیرظم ہونے کی وجہ سے ہے کوشش کا میاب نہ ہوئی گرقومی آزادی کے جنہ بات بدستورنشونها پاتے رہے اس کو انگریزی عہد کی تعلیم مغربی او ب' یورپی کلکول کی تاریخ ' نے ادر بی گرچا دیا ۔ تعلیم یا فتہ طبقہ کے دلول ہیں تومی خود واری او کئی آزادی کا جوش فریعتا را بیہال تک کداسی جاعت نے سامنے باقا عدہ طور پر اپنے وعوے کا گرس کی بنیا دو الی جو عکومت کے سامنے باقا عدہ طور پر اپنے وعوے پیش کرنے گئی مسلمان بجینیت توم کے ابتدار سیاست سے علیحدہ پیش کرنے گئی مسلمان بجینیت توم کے ابتدار سیاست سے علیحدہ کرشمان نول کے عفوت کی حفاظت کی جائے گئی تا تم کی جس کا مقصد میں کو انداز سیاست سے علیحدہ کرشمان نول کے حفوت کی حفاظت کی جائے گئی تا تم کی جس کا مقصد میں کو در ایک مقت میں اقلیت ہیں اور اکثر بہت سے آن کا مفاد عباکا نہ سے۔

اسلامی تعلیم اور قومیت کا تصور سرز زیر سرار منتوریس کا

کے درمیان جو آھس فرت۔

سله وَاعْتَصِمُونِجُهُلِ اللهِ حَبِيْعًا دَالِ عِن - ١١) سه إِنَّهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَاكُ وُمِنَ حَلَيَ وَاتَّىٰ وَحَبَلَئَكُو الْعُوْبَا وَقَبَا لِلْهِ عَادَهُ إِنَّ ٱلْمُمَكُ مُ عِنْكَ اللّٰمِ ٱلْفَكْرُ ( الجِرات: ٢)

بھائی ہیں '' ربگ' وطن' زمان معشیت اورسیاست کے امتیازات کو ي قلم سته وكرديا امرسلمان كوخواه وه چين من رستا مويا مرآفش من أردد بوتا برویاء کی، سامی نس سے ہویا آریائی، ایک نظام کی مکومت سے نعلق رکھتا ہویا دوسے سے ایک سی رشتۂ انتات میں نسلک د با په يې و حبر سب*ے ک*ړمسلمان يارسی <sup>م</sup> بلال هبشی <sup>م</sup> عب اول *یں نظر آنے ہیں۔جب مکہ سے مسلمان ہحرت کرکے* مدسنہ ينج توغود بيغمه إسلام عليه الصلواة وإسلام نے مدينه والول كو ساصول بتایا که مهاجرین اورا نصار و ونوں اسلامی اخوت میں مسلک ہونے کی وجہ

سے ایک ہی رادری کے افرادیں -

رشول النصلعم کا سنے کین مگہ کوچیوڑتے وقت یہ فرما کا کہ گئے سے زیاد ہعز رہے گم کما کر دل کہ تہے ذرنا تبری آغوش سے مداکرتے ہیں" بتا ماہے کہ اسلام حب دطن برتوکر نکسے مکماس کے نر دیک یہ حذبہ اننائعمولی ہے کہ اس کوی نوع انسان کی اجتماعی وصدت کی بنیاد نہیں قرار دیا جاسکتا ۔ دین کااتحادان ب علائق پرغالب آسکتا ہے اور یہ وحدت ٔ تمام نبی نوع انسانی کو اسینے دارُنے میں سمیط سکتی ہے ۔ اسلام کی ناریخ مبارے سامنے اس کی

علی مثال بیش کرتی ہے . اسلامی تہذیب کی نشود نما تما مترعرب سے

باسر ہوئی - سو طوی صدی کے آغاز مک تقریباً ایک سزار برس سلمان مل كيرليون ادرجهال كشائبون مين مصروف رسبع محضرت عمريح عهدخا مُصِرُ شَامُ الرانِ ادر عراق اسلامی قلمرونس شال موسِّکے تھے ، اورنی آمیّه کے ابتدائی عہد میں دربائے سندھ سے کوہ براسس pyrene ) تُك تمام ملك اسلامي غلافت كاجرً بن . ف تهذي عناصرة بس بي أن طرح م بریسے که آن کو ایک و وسرے سے میناز کر نامشکل موگها-اسلامی ے علم وحکمت کے قدیم خزانوک کی تکاشس کی ادراک پرانبی طرف متدبرا ضافه كريك دنيا كوايك عديم النظيرلط يحرسن روشناس كم سائد سی ساتھ مسلمالوں نے ریک ایسے جامع نظام عدل کی تدوین کی جس کو بجا طوریرا سلامی تمیدن کا سب سے گرانمایہ ترکہ قرار دیا جا سکتاری اسلامی تہذیب وشائت گی کی یہ مکر گی درحقیقت مسلما کوں کی متفقہ ع لئے مرکمان سے لئے لازی فرارد ماگیا کہ حافتی زیڈ میں تنبر کی مونے *کے لئے* وہ ایک طرف تو ارکان و قوانین اسل<sup>ام</sup> پابندي كرّے اور دوسرى طرف اپنے آپ كواسلامی تبذیب كے رنگ میں رسکے ۔ ٹواکٹرا قبال اینے ایک مضمون میں اسلام سے اس تخیل -ا پنا نظریہ مندرجہ ویل الفاظ میں بنیں کرتے ہیں۔ اسلامی من کا زندہ رکن جننے کے لئے انسان کومد

بلا شرط ایمان لانے کے علاوہ اسلامی تہذیب کے رنگ میں اسیے تنگ

پوری طرح سے زنگنا چاہئے۔ "صنعتہ الله" کے اس ضمیں غوطہ لگانے کا مرابی ان کا ذہمی منظر مرابی ہوجائیں ان کا ذہمی منظر ایک بروجائیں انسار کی ایک بروجائیں انسار کی ماہیت اور قدر قیمیت کو اس اندا نہ خاص کے ساتھ جانجیں جوجماعت اسلامی اور دوسری جماعتوں کا مابد الانتمیاز ہے ادر جوسلما نول کوایک اسلامی اور دوسری جماعتوں کا مابد الانتمیاز ہے ادر جوسلما نول کوایک فایت محنقہ و مقصد معینہ کے پیرائے سے آراستہ کرکے اخیس ارسکی فوٹ کے اور ای بنا دیتا ہے " اسی ضمون میں اقبال مرحوم ایک دوسری مگر کہتے ہیں کہ: ۔۔

ریات دور اس میں قومیت کا مفہوم خصوصیت کے ساتھ جیپا بواسے اور
ہماری قومی زندگی کا تفتوراس وقت مک سمارے دہن بین ہیں آسکتا
جب نک کہ ہم اصولِ اسلام سے پوری طرح وا قف نہ بول بالفاظ ویکہ
اسلامی تفتور ہمارا وہ اُمدی گھریا طن ہے جب بی ہم اپنی زندگی بسرکرتے
ہیں ، جونسبت انگلستان کو اگریزوں اور جرمنی کو جرمنوں سے سبے وہ
اسلام کوہم سلما نوں سے سبے جہاں اسلامی اصول یا ہماری مفدس روایا
کی اصطلاح میں فداکی رسی ہمارے کم تھرسے جھوٹی اور ہماری جاعت

نحركيك شحا داسلامي

ر مونی اسلامی اخوت مانخیل اسلامی دنیا میں کوئی نیاتخیّل نه تھا. اسی کی

تجدیدنے انیسوی صدی کے اِداخریں "تحریک اتحاداسلامی" کی شکل اختيار كى جسے يورب من عالمكيراسلاميت "يا" پان اسلامزم محالقب ويا جا تاب، اس تحر كك كامقصدية تقاكر مسلما نول مي اتحاد ملت فايم كيا جلے اور اور بی تو تو ل کی ان معا ندانہ کوسٹسٹول کا جو ترکول کے خلا و لورپ ہیں مورنبی تھیں مقا بلہ کرکے ترکی خلافت کو اغیار کی دست برویہ بجاماً جائے - إن بهم صدمات نے اخرت اورمسا وات کا بھو لاہو اسبق ان کوائیک ہار پیر باز دلا ہا اور ایک نئی زندگی کی تعمیے لئے وہ نتحد گوشس نے پرآباد و بروگئے ' عین اس حالت میں کہ سلما لُوں کی قوت عل اس ح بندار مرو کی تھی مرکز خلافت سے تحریک <sup>مر</sup> اتحاد اسلامی" کی ص اتھی - انھول نے خلانت کے ساتھ اپنے رشتہ کوچوڈنے کی از فٹرکشش کی اور دیکھتے دیکھتے یہ تحریک تمام عالم اسلامی میں بھیل گئی ۔ ا*س تحر*کیک ےعکمہ دارسیدحال الدین افغانی تھے جنھوں نے اپنی تعل صرُ ترکی ادر کل دنیاکے اسلام میں نازہ جوش بیدا کردیا ادر اسینے رسالہ مل الحروة الولقي " کے ذرابعہ اس شحر مکی کواسلامی دنیا میں الاتوای کل سے دی۔ تحریک کی مقبولیت اس مدیک پنجی کہ لور بی حکومتیں طنطنه سرملک کے وقع ا درمشا سرعلمار اور مدین کا مرکز تھا۔ ادرسراسلامی ملک میں تحریک کی نشروا شاعت مورسی تھی۔ حجازر ملیے کے کئے سلطان ترکی کی طرف سے چندے کی ایل ہوئی اوران سلسلم

تم اسلامی مالک سے تعلقات قائم کئے گئے ۔ انس کوہن انبی کتا " نیت ازم إن دی ایسٹ" میں کہنا ہے کہ " چودھویں صدی محری میں میلانوں میں جذبۂ اتحاد کی جرمثال ملتی ہے وہ روسری صدی ہجری کے بعد اسلامی ناریخ میں شاید سی کہیں ہے " اپنے ابتدائی دور سی میں تحریک کو کسی قدر کامیا بی بھی نصیب مددئی مشت وار عمی آسٹریا سٹکری اورزگی کے درمیان حصلی مه موااس می بیطے یا یاکه رسنیا ما ملک اسٹریا میگری کے قبضہ میں رہے گالیکن وہ ں جمعہ مسلطان ترکی کاخطبہ طرحا کا نے گا ادر باب عالی ہی <u>سے برسنیا کا</u> فاضی بھی مقرر ہوگا - اس سم کا ایک معاہد<del>ہ اللہ ع</del> مي ليما كي سعل اطالبير سي موار مثله والمعين الوال أور ملغارير سي جو معابرت مہوئے ان کی روسے بھی سلطان ترکی کوان ملکول ہیں کہی حقوق عصل سب صلیما مول کی ان شرائط کاصا من مطلب یه تھا کوسلما لول کی پیک اورسیاسی وحدت کوسی مذکستی کائم رکھا حاسئے خیانحیہ ان جنگوں میں جو تر کی کو پورپ میں اوٹنا ٹیریں عالم اسلامی کی سمبدر دی ترکوں سکے ساتھ رہی۔ ہرت سے امکوں نے مریضوں کی مرہم بٹی کے لئے " بلال آسسم ( Red Crescent Society ) کروندے دیے جنگ بقان می اور یا زل کی فتے کے وقت تمام اسلامی د نیامی خوشی منائی گئی' اسی طرحجب اطالسي نيحط المبس يرحله كيا توطرا بلسيء ساورسنوسي دونول حاليا جوات کے رکوں سے رکت تھیں تروں کے ساتھ وینے کے لئے آبادہ مِرْمَيْنِ وَلِرَمْسِ كَى جُنَّكُ مِن إطاليه كاصرت تركون تى سيعقا بله نه تعاملكه

تمام اسلامی دنیا کی مخانفت کا سامنا تھا۔

سلافات میں ہمارے ملک ہیں "نجین خدام کعب" کی بنیادیڑی جس کامقصد حرمین شریفین اور بہت المقدس کو اغیاد سے قبضے سے محفوظ دکھنا تھا جب کو گوں نے اس نہ مانے کے "الہلال" اور ہمدون کے مصابین دیکھے مول کے وہ اندازہ کرسکتے ہیں کہ مولنا الجالكالم آزاد اور مولنا محقوظ مرحوم کی کوششوں نے اس زمانہ میں ہندوستانی مسلمانوں میں سیاسی اور نہ ہم بیداری پیدا کرنے میں کتنا طرح صقہ لیا سبح برا کا قائم میں ہندوستان میں نے کے مفافت کے جمی نہی لوگ میں میں جو کامیا بی نصیب ہوئی میں اندوستانی میں اندوستانی میں اندوستانی میں ہوئی دنیا وہ مہندوستانی کا نیج بھی اور میں ملک میں جو کامیا بی نصیب ہوئی وہ میں اندوستانی کا نیج بھی اور میں ملک میں جو کامیا بی نصیب ہوئی میں اندوستانی دنیا میں اندوستانی کا نمی کو ترکی کی میں انتخاد وار تباطی یہ لہر دوٹر رہی تھی آدھر اس اکتوبیت کو ترکی کی میں اندوستان کا خاتم کو دیا۔

ترکی فلانت کا شیرازہ بھرنے کے بعد بنا ہراتی واسلامی کی تحرکے ہیں ہوگئی کین اسی کے اثرات مختلف اسلامی ممالک ہمیالگ الگ قومی حدوجہ کا باعث ہیں ۔ عربی ملکوں کی موجودہ تحرکی اتحا وحرب بھی اسی تحر کیب کی ایک صدائے با نگشت ہے ، عوات اور ایران کی ملکتوں کے اندر شیعول اور نیول کی آپس کی نفرت روز به روز کم مہولی جاتی ہے ، دوسری آزا و اسلامی ملکتوں نے بھی ارتباط اور اتحسا و کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے ، وہ نہ صرف اسبنے اسبنے عدود کے اندر آمست کے اندر آمست کے دہ منہ صرف اسبنے اسبنے عدود کے اندر آمست کے اتحادِیمل کی کوششش کررہی ہیں بلکد دوسری آزاد اسلامی ملکتوں سسے بھی اتحاد کررہی ہیں۔ اس کسلہ کی میلی کڑی افغانستان ایران عراق کور ترکی کا وہ اتحاد سے جواب سے خدرسال قبل ہوا اورس کو میثاق سعد آباد کہا جا تا ہے۔

مصركي قومي تتحريك

الميسوري صدى من مشرقي ماكك كي بيداري درهنيقت يورني سيلا کے خلاف ایک روّعل تھا ۔ مشرق قریب پورپ سے سب سنے زیادہ متا زبیوا، اس کے ان ہی پورپ کی طرز کی سیاسی جدوجہ رشروع ہو لی' ادر مصراس میں بیش میں تھا۔ یہی ماک سب سے پہلے لورپ کی تہذیب خضر سے دو جاریمی میوا تھا انقلاب فرنس سے اثرات نے اس ملک کی زمین میں نمایاں تبدیلی بیداکردی تھی یہ آئے ایک میں جمہوریہ فرانس کی طرف سے نیولین بونایارٹ مصرکوفتح کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا تاکہ سندوستان کے ساتھ الگریزی تجارت کوروک ہے۔ جنانج اس نے فاہرہ برقنصہ كرليا، وه خودمصرس زياده مخمر نه سكا اوراس سميم عانشينول كربا نيج ري سال بعد انگریزوں کے مصر سے نکال ویا ۔کیکن فرانسیسی تسلط کے بی چندسال مصرلیں کی ذہنیت کیں ایک عنظم انشان اُنقلاب مداکر سگئے. انقلاب فرنس تفيوري مي آزادي اورمسا وات كاعلم ملبندكيا نفيا وحون مككو میں جاتے تھے وہاں انقلابی و منبیت کا بیدا سروجانا لازمی تھا۔ مصرکے

أنظام عكومت مين تو انعين خود دخل تعاجنانجراس ملك بي الفول العليك میں اور عوام کونما بیندوں کے ذریعے مکومت میں حصہ سلینے کا ختیار دیا۔ بالتعرساتعه انفول نےمصر کی قدم تاریخی عظمت کوهی زنده سيمتخبَ عالم ل كواسنے ساتھ لایا تھا سے فائمرکیا تھاکہ قدیم مصر کی تاریخ ، ادارہ مخصوص اس غرض -ئے ازرات کی تحقیق کی ط ف مصلے ہ من اتَّها ما - اورعهد احنى كى مدفون عظيتَ امك مار منة رُحمَى ، اسى طرح "فدىم مصرى علوم و فنول كا سَراعَ لَكَا یو*ں صدی ہیں مصر*کول میں قومی احد مصرس محظی بات کی مکورت نے بھی تومیت کے حساس برمحن مليء مل دولت عتمانه کے نے میں بہت مدد دی اس سے ایک مدتک آزاد برد کرمصری فوج اورمصری بیٹرہ تیار کیا مص شتگار آما دی کی اقتصادی حالت درست کرنے کئے سے سرامکانی مصر بہری گھدوائیں مدرسے کھلوائے ' لو اسینے بہال بلا ما اور اسینے طلبہ کو تعلیم حاصل <del>ک</del> بینہ زیانے تھی اس کی روتن پر صلنے کی گؤ ان سي في لكي، نتیجہ یہ مہواکہ مصر میرانعیں دوطا فتول کے زیرانرا گیا جن کا عرصے سے اس

مک پردانت تھا ' اٹھوں نے مصر کی مالیات پر مگرانی شردع کردی ساتھ ، ہی ساتھ مصر کے اندرونی معاملات میں بھی مدا خلت کرنے لگیں ہی خلت كى وجهست مصرب وابي بات كى تحريك وجودات آئى، يمصركى بىلى قدمى تحریک تھی'جس کے مصر کی ملاحین میں بیداری بیدا کی اور الفول کئے ناص پورٹی مداخلت کے خلاف اُ واز اُٹھائی بلکہ مُلک کئے اس حکمران طبقہ کی تھی مخالفت کی جس کی حکومت مصراوں کے لئے تباہی کا باعث ہم لی تقی ، فلاحین مصری دس فومی تحریک کو جامعُه از برگی اس تحریک اصلاح سے بهت مدد لی جوسید جال الدین افغانی کی کوشششوں سیے مصرس بیدا بونی تھی اورس نے مصرے تعلیم یا فتہ طبقے ہیں ایک عام بیداری پیداکر ڈی تھی۔ پوریی طا تتوں کی طرف سے مصری تومیت کود بلے کی کوشش برارجاری رئی سندهان میں عوابی یاٹ کوشکست ہوئی اور آسے جلاون کیا گیا اس هرح انگرز مصریة الض مروكت ، ليكن اس تند دكی وجه سے قوی هذبیل اورزَيا ده ترتی بردَنی -عرانی پاٽ افےس کام کوشرد ع کيا تھا وہ برابرهاري رلج ادرمصری تومیت اسینے ارتقائی منازل مطے کرتی رکبی مصطفے کا ل یاشا اور معدز فلول يات كي كششيس بالآخر كامياب موسي وارس وارس وارس مصرکی" آزادی "کا برطانیدنے اعلان کردیا - " آزادی محکوکسی طرح آزادی کے سیجے مفہرم کوادانہیں کرتی لیکن مصری قوم پرستوں کی جدد حید رارجاری برک امان كالصب العين اسني مك من تومي أزاد حكومت قائم كرنا سني -

## اسلامی مالک

انیسوی عدی تک مشرق قریب کے اسلامی مهالک بی عهدوسطیٰ
کانظام معاشرت قائم رائے۔ ایران کو حوار کریہ تمام مهالک سیاسی حیثیت سے
ترکی سلطنت میں شال تھے ' اور مشتر کہ نظام حکومت اور فرہمی اشتراک کی
وجہ سے باہم کر لبت وہوستہ تھے ' سیاسی اور فرہمی مکیسا نمیت کے ساتھ
ساتھ ال ملکول کی اقتصادی صروریات اور معاشی اغراضی بڑی حد مک
ایک ہی طرح کی تھیں' ان تمام خصوصیات کی وجہ سے ترکی سلطنت کے
مختلف عنا صرایک ہی کوشت میں مملک رہ جے ۔ عبد وطلی کے نظام معاشر
میں فرمیت والی تعلیم اور زمنی کیفیات میں کمیسا نیت پیدا ہوگئی تھی ' اور وہ
ایک حد تک تبذیری قومیت بن کیفیات میں کمیسا نیت پیدا ہوگئی تھی ' اور وہ

اسلامی کمکول کا یہ آنحا دصدلوں مک قائم را کملین انسویں صدی
سے ان مکول میں جدا جدا فوق کو کمیں شروع ہونے لگیں۔ ان تحریکو ل
کے پیدا ہونے کی بھی وہی اسباب ہوئے جن کے ماتحت مشرق کے دوسر
مکول میں تومی تحریمیں وجود میں آئیں۔ ترکی مصراور شام کے مالک پورپ
سے قرب اوران مکول میں مغربی خیالات کی ترویج ہی ان کی جدا جدا قومیت
کا باعث ہوئی ہے۔ ان مکول کی قومیت کو سمجھنے کے لئے ہمیں اور پی سیت
کے "سکاہ شرقیہ" اور ترکی فلافت کی " تحریک اتحادا سلامی" سے آن

واقعات يردوباره نظردال لبني عاسبية جن كا ذكر گزشته صفحات من كما حا حيكا، انیسویں صدی میں مغربی قومیت کا تصدور شرق کے د ماغوں سربیب تنزی کئے ساته قالديار القا مغربي سرمايه داري ادريكارت كي وحدست مشرقي ملكول حالات سرعت کے ساتھ مدل رہے تھے، مغربی تعلیم ال لورپ اورخودمشرتی حکومتیں زیادہ سے زیادہ رواج دینےم تھیں، چنانچ مشہن کے تعلیم یا فتہ طبقے میں و کلار مرسین اور اخبار لوسوں کی اسی جاعتیں پیدا کونے لگیر کئیں جن سے و ماغ مغربی قومیت سے تخیل ہے پ<sub>ور</sub>ی طرح متا تریخھے ۔ قومی حذبہ *کا سب سے پ*یلااظہارمصر*س ہ*وامھ نے ترکوں کی حکومت اورا لِی اورپ کے اثروا قتدارسے آزاد ہوئے کے لئے عنده ايم ميں جو کوٹ ش کی د ہ اُن مغر لی خیالات ہی کا نتیجہ تھی جوا لِلِمص کی زمینت بر حیاتے جارے ہے تھے۔ شام اور واق میں تومیت کے ضرات اس دقت عام نبوئے میں شاکلہ عمین ترکی میں انجین اتحاد ترتی کو کامیالی ماصل ہوئی ۔ ترکی وطنیت نے ترکول کی عوب رعایا کی قومیت کونخر ک<sup>یے</sup> تک اس کے بعد حب <del>19</del>1ع میں ان مکول میں ترکی حکومت کی حبگہ لور نی حکومت تائم مرئين توان مي توميت كا جذبه ادر تعي زيا ده مهو گيا -ان مي سے هر ملک انی انبی ازادی کے لئے اپنی اپنی سیاسی تنظیم کرنے لگا - آج کل موالگ عرب میں مصری شامی عراتی ادرعربی قومتیں الکل عداحداحیثیت رکھ ہیں ' اس جدا گا نہ طنی تومیت کے میدا کرنے میں اور بی سیاست نے جوحقتہ لیاہے اس کی تازہ تریں مثال فسطین کی قومیت ہے جہال عربی لو لئے

دا لے عیسائی اورسلمان ایک توم قرار دیئے سکتے ہی ا درعبرانی بوسنے والے پہنوی ددسرى قوم - شام عراق ادرعب مي آگرچ قوميت كا أفاز موجيكا سيكين ان ملکول میں امبی بدت سے ایسے عناصرموجو دہیں جوعوام کی بیداری میں ر کا دیٹے پیراکرر ہے میں 'ارجن کی وجہسے تومیت ان کے دل و د ماغ بر پورا تسلط نہیں کرسکی ہے' شلاً عرب میں اندرد نی اتحاد مفقود ہے 'ان کک میں عام طور بر قبائلی ٹسر داردل کے ساتھ وفا داری کے عند بات موجو دہیں ، عطام کی جہالت ادر افلاًس اور مب سے شعکر ہی کہ ان کے نامسا عاجغرافی عالات السيي ركا رتب بين بوك مبرجن كى دجه سے قومى تحريكيس عموي ميت اختیا زمہیں کرسکیں میں کم دمبش مہی حالت دوسرے عربی ملکوں کی ہے۔ ان کے عوام میں بھی عبر بدخیا لات انھی اس ترقی کونہیں پہنچے میں کہ وہ اسنے إلىمى اختلافات كومنا كرمضيوط فومي حكومت قائم كرسكين ان مكول من قوميت کی علمہ دار یالعمرم دہ جاعتیں مرحنعیں ملک میں سیاسی فوت حاصل سیے اور جن کے کم تھول کیں فوج اور ملک کا انتظام حکومت ہے۔ ابتداء ان حاحتول نے عراق اور مصرمی برونی طاقتول کامقا بلر کرنے کے لئے عوام کولین ساتھ لیالیکن با وجود مکیران کے مطالبات پورے نہ کئے گئے بیرعوام کوکسی تومیت ہیں متحد ن*ہ کرسکے ۔ ب*ہر حال ان کی موجورہ قومی*ت کو د<del>یکھتن</del>ے ہ*و۔ لهاغلط نه بدِگا که به دېې مغرني طَرزکی اقتصادی قوميت سيے جس سنے مخصوص جاعتیں ی فائدہ اظھار سی میں مودان ملکول میں تھی یاحساس بیدا مور اسب كەرس دىنى تومىت كى بنيادى محض تنگ نظرى پرة كائم بدونى بى - أوراس كا

مطح نفرذانی اغراض کے مصول کے سوار کھے نہیں ہے۔اس کے برخلات ده متحده توميت جيد ده إين نرمي اور لي اشتراكات يرقائم كسكت مركبي زیادہ مفد موسکتی ہے ، دکھینا یہ ہے کہ انجاد عرب کا بہ خیال صرف آرزو ہی کی مد تک رہے گایا اسلسلمیں عربی مالک کی طرف سے کوئی علی عدم تھی اٹھا ما جائے گا۔ درحقیقت ان ملکول کے مستقبل کا دارو مدارات و فنت ان کے اسی فیصلہ پرسپے کران کوعلیدہ علیدہ قومیتوں مین قسم رسما علسیکے ياكل مالك عربيدس أكي متحدة توميت قائم كرنا جاسيئ - تركى الدرايران كى موجوده تومیت عربی مالک کی تومیت سے تخلف سے رید دولول مک · آزادمی ادرا نبی انبی حکم پر تهذی د حدت میں ' ایران نے توانی تومی دحدت کونکل کرنے کے لئے اپنے مذمرب کو پی نومیت سی کا رنگ دے لیاہے عالِ ہی میں حکومت ایران کی طرف سے شیعہ ٹنی کی تفرین قالوناً ممنوع قرار دى گئىسے اور برائكام جارى كردئے كئے ہيں كەكوئى ايرانى اسنے آب كو شیعه پاستی منسکھے ' ترکی اورایرانی دد لول ملکول میں قومی حذمات کا فی وصلیہ تشوونما یا نے کے بعداینی انتہاکو ہنچے ہیں وان دو**نوں نے ا**سپے آپ کو بيروني طاقتول ادرغير كمي اترات سي آزا در كھنے كے لئے جوكوت شركيس أن سے ان کی قومیت کو بہت مدد لی سبے ، ترکوں نے اپنی سیاسی جد دجمد میں خالص پور بی طرزاختیار کیا، ادران میں تومیت کا جذبہ اتنا شدید ہوگیا ہے كدا كلول تن اين ملك مي غير توجي الليتول كوهي باتى نه ركھائے، خِالخبر انعول فے جمبوری ترکید کے تمام یو مانیوں کو ایونان کے تمام ترکول سے تبدیل

کرلیا اسی طرح ارمنوں کو انبی آبادی سے خارج کرکے اور کردوں کو دباکر ترکی کوخالص ترکوں کی جمہوریت بنالیا - ترکی تومیت میں اس شدت سے بیدا کرنے کا باعث وہ بیرونی خطرات بھی تھے جو ترکی جمہوریہ کو مرطرت سے گھیرے بیوے شخفط اور بقار کی خاطرتما م اُن عناصر کوجن کی طرف سے فرابھی اندلیشہ بیوسکتا تھا اپنے ملک سے خارج کرے ایسی شحکم قومیت بیدا کیس جوخطرات کا مستندی کے ساتھ مقارج کرکے۔ بات پورپ کی جدید قومیت آخم جسم نام حقق میں میں میں

کے ساتھ بیدا ہو ما ناہیے ۔ اورس کے ذراعہ وہ جاعت اپنے آسیا کہ ے متیاز کرنے لکتی ہے . عام طور میر موز مین کا خیا ل بے کہ انسانوں میں جاعتی زندگی کے شروع بردتے ہی قوریت کا م غا زنھبی موا ۔ لیکن تومیت اسینے ارتبعار سینے گذرتی بیلی انیسوں اربیبوں ىدى مي حن منرل رينجي ولال أس كا تصور كيد ادر سي موكيا - انيسوس ست میں یہ اصول عام طور پرتسلیم کر لیا گیاکہ ری میں نورپ کی سسیا س یاست ضروری ہے ۔ اس دقت منُ تولميت كا جولُصورَفا تم موامس كَى دوخصوصيات تعين -اتوا سی اقتداراعلیٰ حاصل بلو کودم بیر که هر قومی ریا س سے یہ توقع کرسے کروہ ہر مال میں اُس کے فران بر دار میں گئے آدر دوسری قومول کے مقابلہ میں مُرلحا طرسے اپنی قوم کو الاد ریشجھیر

تومیت کے جدیدفلسفہ کی ہی دوخصوصیات الیسی ہں جن کی وجہ سے دور عاصرمن تومی تعصبات اورتنگ نظری تومی زندگی کالازمی حزون کیے ہیں ادر قومیت کی تاریخ تمامنه جارها نه او جنگجویا نه قوم میت ی بن گئے ہے -سیاسی اقتدارانلی کے ہر توحی ریاست کو اعظیم التان اختیارا کا الک نیا دیا<u>ہے ج</u>ن کی وجہسے نہ وہ اسنے ساسی *اور کئی طراق ع*ل میر سی دوسرے کی مرضی کے ماتحت ہے ادر نہ اپنے افعال مرکئتی <del>دوس</del> سے سامنے جوابدہ ، وہ ہراس طراق کا ریمل کرسٹنی ہے جسے وہ اپنی توم لے لئے ضروری سمجھے خواہ وہ روسروں سکے لئے مفید ہویا مصر وہ اپنے مك كى هدودادر ابني افواج والحمكي تعداد غود بي مقرركرتى سيم دوركى توموں کے ماتھ صلح رجنگ کے معاملات خورسی طے کر کی ہے ۔ اپنے کی تھارتی درآمدرآ مرتیکس اور غیر قوموں کے ساتھ سرتاؤ کے قوانین خورسي تعين كرتى بيدان اختبارات ني قومي رباستول من حوانانيت پیدا کی اس کا لازمی متیجه به تھاکہ وہ اسنے آپ کو ایک دوسرے سے سی تعدہ رکس ادرانبی طاقت سے زمیم میں اسینے مفا دسے مقابل و وسکری تورول کے مفاد کی طلق برواہ نہ کریں کیلہ جمال کک میوسکے دوسر دل سے آگے بحل جانے کی کوشش کوس مسابقت کی اس کوشش کے انھیں آلیں میں <sub>ایک</sub> دوسرے کا قیمن نبادیا۔ ہر قومی ریاستِ اینے تحفظ ہے گئے ا نبی طاقت بھیھانے کی کوشش کرنے مگی دفاع مکی نے لئے اپیملکت کی مدود کو محفوظ کیا ۔ فوصیں طرحا نمیں اوسالحییں اضا فہ کیا ۔ اپنیے اتنصادی

مفاد کے تحفظ کے لئے اپنے مکانی وسائل کو صرف اپنے ہی سائے محدود

ریبا اپنے ملک میں غرتوموں کی مہاجرت پریابندیاں عائد کردیں ، اور
دوسرے ملکوں کے مال کی درآمد پر بھاری بھاری ٹیکس لگا دئے۔ اس
دوش کی بدولت غیر قرموں کے ساتھ نما فرت کے جذبات روز روز برطقے

گئے ، یہاں تک کہ خود اپنے ملک ہیں جوغیر توسی اقلیتوں کی شکل میں آباد
تھیں ان کے ساتھ بھی نفرت کے حذبات بیدا ہو گئے ادران کے وجود
کوھی قومی زندگی کے لئے مضر مجاجانے لگا اقلیتوں کے ساتھ تومی ریاستوں
ماتھ شارکا برتا وسے۔
ساتھ شارکا برتا وسے۔

 غیر تنظم مکول میں قومی ریاستول کے لئے فتوحات کا در دازہ کھیل و می مفادی قوی حفوٰق ادر قوعی غیرت کا تحفظ ان فتوحات کے مفا عد قرار دیے گئے۔ ا فرلقه کی نوآ با ویات منوکی امریکه مصر مهدرستان ادر نبور میسای طرح قومیت کے لباس میں موکنیت اورسر ایر داری فائم مروئی و نیامیں موکنیت کے نظام کوہس چنرنے سب سے زیا کرہ تقدیت پہنچائی وہ کئی توسیت نقمیٔ برطانيية فراكس، رياستهائة متحده- امركيه جرمني اطالبيادرها بإن كي قومي ریاستوں نے دنیا کی گرزوٹوٹول کومحکوم نباکر اور اسینے اقتصا دی منفعست کے خاطرانھیں تباہ و ہر باُد کرکے خوزرزی سفّائی ادر زیر دست آزاری کی جومثال میٹی کی ہے وہ تاریخ میں شا<sub>ح</sub>دی کہیں ہے ، اسنیے مخصوص گروہ کی بوا وموس کی خاطرا تفول نے کروروں بندگا آن خلاکو یا مال کیا ، ان کے اخلاق ٬ خربب محاشرت اوب اور مال و دولت کوبر ما دکیا -اوران میں باہمی نفا*ق اورخوز بزی گی تخم رمزی کوسکے اپنی* ان حکومتوں ک*وستحک*رکیا حِن كَا وَا هِدِمْ عَصِدْ مُحَكُومُولَ كُوعْلًا فِي كَ لِنْشَهِ مِن سِرِتْ الرَّكْمَ الرَّرِهَا مِتَّى كُلِّے ساته ال كالبريناتها عنا نحد البشسيا ادرا فرنقيس يُورب كايه ملوكي نظام منعیفوں کے خوں کے آخری قطرات مک چوس راسے۔ ضعیف تومول کو تباه و مر ما دکرنے اور افتصادی میدان میں اسینے حرلیف سے آگے نکل جانے کی کوششش میں قومی ریا ستوں کا ایک دومرے سے متعیا دم ہونا لازمی تھا 'اس تصادم نے جنگ دعبال کا جوہازارگرم کیااس کی شال دہ قومی تبگیں میں جوانسویں اورمسویں صدی میں لرطری مگئیر

جن بي لا كحول انسان بعدر دانه موت كے كھا ف أنا رسے كئے اورسانس کے تباہ کن آلات سے انسانی تہذیب وزرن کی عمارت مسار کی گئی -بورب کی مرجورہ جنگ بھی است سم کی ایک نئی ربا دی کا بیش خیمہ سے - یہ توجُّكُ عظیمے پہنے کے حالات ہوئے اب ذراحبُگ سے بعدکے حالا ر بھی نظر ڈال کیجئے ۔ جنگ عظیم کے اثرات کی وجہ سے دنیا میں جواقتصادی سادبا زاری عام موئی اس نے ٹوم رہتی کے جذیات کو بہت تقویت بہنجائی۔ جَرِّعَظِيم كِ بعد لورب كى وه رياستن جيسنعتى اور تجارتى مقاسليم لمي دوسرى قوموں سے کمزور تابت بروئیں انبی قومی تنظیم کے لئے آما دہ ہوئیں - اطالکیر جرمنی ادر وسطی اورمشرقی لورب کی ریاستول دیا جوقوم کیستی دایج مهو کی سب اس کا سبب سبی تھا کہ جنگ عظیم سے دیران ملکوں کی اقتصادی حالت اسی نه رېچ تهي که په د وسري قومول سلي د وش مدوش د ښامين تر قی کرسکتے -اطالب ك إس أن ورائع كى ببت كمي حوصنوت، وحرفت ك لئ وركادس-جرمني جنگ بين لاركرا نيا سعب كيي كھوجيكا تھا . سوطى ادېرىشەتى يورپ كى حيمونى چەرىي رياستون مېر، اقتصادى ترنى كى رفتار يا تو بېستىسىستىتى يا باكىل معدوم تقييء اس كن ان تمام رياستون كواشي اقتضا دى عالت سنعاكنه کی فکردامنگیز بردنی اوراسی مقصد کے ماتحت دہ اپنی قومی منظیم برآما دہ ہوگیں ' جِنانچِه (طالبه ایس" فامنسیت" اورجرمنی میس" قومی اشتراکیت" کی تحرکمیر ُوجودِيْرِياً أَيْنِ - إن ملكون مِن إقتف*ما دى كساد با زارى سنے جو عام بے عينى م* كردى همى اُسُ كا لازمي نتيجه به تلها كه ابل ملك ايسى حكومت كالمطالبه كرتي خُو

ملک میں تومی اتحاد پیداکرسکے اور بھرانبی توت کے بل بوتے ہو ملک کے اندر ادربا ہرقدم کے اقتصادی اور معرانبی توت کے بل بوتے ہو ملک کے اندر ادربا ہرقدم کے اقتصادی اور معاشی اغراض کے حصول کی کوشش کرسکے۔
چیانجہان دونوں تحریکوں کا مقصد ملک کی اندرونی کسا د بازاری اور لے دورگار کی حقوق ومراعات کو دورگرنا اور اپنے ملک سے با ہرتجارتی منٹ یال اور تجارتی حقوق ومراعات مامل کرنا قرار دیا گیا۔ اور اس مقصد کے حصول کے لئے توم کی طرف سے پورسے جوش وخروش جس قدر نیا وہ میں مرخوش کا طہار موسلے لگا۔ یہ جوش وخروش جس قدر نیا وہ میں دخروش جس قدر نیا وہ میں در امان سے لئے یہ اقتصادی قدمیت آئی ہی خطوا ک میں بہتا گیا و نیا کے امن دامان دامان سے لئے یہ اقتصادی قدمیت آئی ہی خطوا ک

رو می اور بی توبیسے کہ آج جرینی اور اطالیہ اور کل پور پی مالک کی کوشس صاف میا نب بی بتاری ہے کہ آج جرینی اور اطالیہ اور کل پور پی مالک کی کہ وشک حسن سے اوا ہواور حسن سے ان کے مفار کو تقویت پہنچے ۔ پور پی سیاست کے اس اصول نے و نیا کے سامنے حملاً تا بت کر و با کہ سیاست میں اخلاتی اصول بہتی کے لئے کوئی جگہ باتی نہیں ۔ بہی وجہ ہے کہ ونیاسی ایک طرف توہوم وفنون اور تہذیب کر رہی اور توہدی و تمدن کی کمیائی انسانوں کو ایک و دسرے سے قریب کر رہی ہے اور دوسری طرف موجودہ دور کی سیاسی اور اقتصادی توہیت راضی اس طرح جوا کر رہی سے کہ ایک دوسرے کے جان وال کا دشمن نظر آرائی ہے۔ اب و نیا بیں آگر من وعافیت کی کوئی صورت نظر آتی ہے تو بہی سے کہ انسان حوالی گونیت اور میں اور تک کی اور ان کی اصول کی انسان حوالی گونیت اور میں ان والی کی انسان حوالی گونیت اور میں انسانی اخت سے اور میں اور

انسانی ترقی کی تاریخ کے بیش نظر قومیت سے انکار کرنا نامکن ہے۔
دنیا میں قومول کا بنیا ایک تاریخی واقعہ ہے۔ ہر قوم کی تہذیب صداوں میں
پیدا موئی ہے، جس کوٹا یا نہیں جاسکہ اورانسا سنت کی بقا رہجی اسی میں ہے
کراس کو محفوظ رکھا جائے ، لیکن تاریخ میں جو چیزئی اورانوطمی ہے وہ قرمیت
کا جدیوفل فریخ جس نے انسانوں میں خور غرضی ' تقصب' تنگ نظری'
باہمی مناذرت اور حنگ و جوال کے جذبات بیداکر دے ہیں' اور قوموں کو
انائیت کا سبق دے کراہی و در مرے کا وقیمن بنا ویا ہے۔

حب تک مرانسان دوسرکے کے ساتھ اشار کا فلاق اور روا داری بر تنا نہ کھے کا اور دنیا میں قومیت کی جگہ مین الاقوامیت بنا کے گی انسانیت اسی طرح خطرے میں رہے گی ہے

# ا فاقت

قومیت کی ابتدارعهد بدست موئی معهد کی کے سیاسی فکر سے اسی کے فائل مکس سے ۔ تومیت سے قافی میں دور اپنے مک اور وطن کی تیودست با اس نے مور اپنے آپ کوعالم انسانی کا ایک رکن سمجھے ۔ و نیا کوانیا وطن خیال رے اور اپنے کلچاور اپنی سیاک معاشرتی اور اپنے کلچاور اپنی سیاک معاشرتی اور اپنے کلچاور اپنی سیاک میں اور اپنے کلچاور اپنی سیاک اور اپنی کلچاور اپنی سیاک میں اور اپنی کا کی میں تو می اور نی افراض کو قومیت اور سیاک میا کہ میں تو می اور کی افراض کی کوکوئی وطل نہ مہو۔ و نیایی آفا قدیت کا تصور و کم کرمانے سے عیارا آب سے کی اس کی و نیایی آفا قدیت کا تصور و کرمی کوکوئی وطل نہ مہو۔

ونیایس آفاقت کا تصور قدیم زمانے سے میدا آب اس کی اسرار یو نانیوں کی اسرار یو نانیوں کی سند عظم کی فتو ہات کے ساتھ جب یونا نیوں کے قدم اندی شعبری آباستوں سے اسراکھے اور انھوں نے لمبنی اغراض مقاصد کو دوسرے ملکوں کے انسانوں کے ساتھ واجب تریا یا توافوں نے میرورت محسوس کی کہ ایک عالمگر اِنیا نی رابط آبائم کیا جائے۔ اِس کے میرورت محسوس کی کہ ایک عالمگر اِنیا نی رابط آبائم کیا جائے۔ اِس کے

تا*ئم کرے ح*س مں طون کل اور قومیت کے <sub>ا</sub> متیا زات سرے سے اس اطرح ونمامي ايك ريسا عالمكر إخلاتي قالون رائج موجائ كاجر مخصوص ا م عالم انساني كالبوكا- رسى فالوك وہ مامکن اسے ب<sup>ہ</sup> رفاقیول کی خیالی دَنیاْ حقیقیاً انسانی اغلا*ت* ہ مثال ہے *لیکن فطرت انسانی کے میش نظ*را انکارنہیں کیاجا سکنا کہاہی دنیا کا قیام نامکن ہے۔انسان کی نفک عالت سے باکل منا بی مو*گا اگراس سے توقع* کی جائے کروہ تومی انسا کوفراموش کرسکے گا<sup>م</sup> د نبامی زمان <sup>،</sup> غرمب<sup>،</sup> کے اختلافات کوشلسکے گا اور نمام نبی نوع انسان کوایک حالت برلاسک سبے۔ نوع انسان کی زکوئی ایک زبان سبے ' مذا یک اوپ ' نہ ایک ب تاریخ اکیر قومیت کی حدودسسے با سر موکر نوع انسانی فرد اور نوع انسانی کی درمیانی کرهی سبے، دوایک طرف توانسانی ت ارایک خاص رنگ دی<sub>ن</sub>ی مین و در مری طرن اُس تخصیت کوعام انسانی

معاشرے می کوئی خاص کام انجام دینے کا حصلیجشتی ہے۔ توم اور اوع انسانی کاکرشته دلیها می سبه جبیها فروا ورقوم کا . فرق صرف اتنا سبے ک قومول مي اننا باسمي ربط نهيس موسكنا جننا كدا فرا دمي مركة ناكبير سر قوم كاابيا جداً گا نیرضمہ اور اخلاقی معیار مرو تاہے گرجس طرئے افراد اخلائی قانون و افتخ نہیں کرسکتے اُورا بنے عل میں انھیں معاشرے کے آئئن رورمعیار کا لحاظ کرنا مبوتا ہے ، ویلیے ہی تولی میں طری عدیک اس برمجور مبوتی میں کرعامی انسابي معيار كالحاظ وكليس اورائهيس اسنيے مقاصدين كاميا بي نہيں سرت كمتى حب مک کدان کاطر علی عام مقبولیت نه حال کرے" قرم كو جهوركر براه داست نوع انسان سے داسطر فائم كرفيى فرد کے لئے ایک اور د شواری می ہے۔ عام عالم انسانی کے مسائل ا تدرويع بي كه فرواكران كي كالرف كي علا كوش في المرك الوكامياب نہیں ہوسکتا، اس کے برخلاف قومی زندگی کے مسائل اتنے وسیع نہیں سوتے ۔ ان کو وہ مجھ سکتا ہے اور حل کرسکتا ہے 'اس لئے قومیت کااحسا ا فراد کے جیش علی ادر حصلول کوترتی ویائے ، اسی وجہ سے دور ما صفر ہ كر مُفكرين كاخيال سيم كرفروا درنوع انساني وونول كى بهبودى كے ليك لازى بكرعالم انساني كي تومول ميقكسيم مواور القسيم يرعا لمكرانساني اخوت کی بنیا د قائم کی جائے۔ ان کاخیال کے کہ وطنیت کا جدب انسانیت کے جاربه كى ا وملى ماكن نهي بروكتا - يه ضروريسي كه سرقوم اسنيه معاوادراني كا بهبودى كوميش نظررتنطه كك كتكن ساتعيبي ساتعه نية قدلس السرمي انحا وتستأنم

کرے ایک دوسرے کے ساتھ رواداری اور عدل وانصاف کا برتا رحبی کرسکتی
ہیں۔ اسی صورت میں ان کو انسانیت کے عام مفا دکو اپنانصہ بالعین بنا نا
برگا اور کی معاشرتی کوئی لسانی اور براطی تنگ نظری سے نکل کوئی اسانی اور براطی تنگ نظری سے نکل کوئی اسانی اور براطی تنگ نظری سے نکل کوئی اسان اور انسانی اور انسان اور انسانی اور انسان اور انسانی اور انسانی اور انسانی اور انسانی اور انسانی اور انسان اور انسانی ایک و دسرے کوئیٹ کوئیٹ منسانے اور میں ایک عالمی کھائی جائی کا ویسے گی و برون میں ایک عالمی کھائی جائی کی جب اور میں کہا تا اسے کے ساتھ عدل کوئی کی عادت بیما ہر جائے وہ بین الاقوامی جذب اور میں سے کے ساتھ عدل کوئی خدب کی عادت بیما ہر جائے وہ بین الاقوامی جذب سے کہا تا ہے کا

باب ين الأقواميد

موجودہ دورس انسان خواہ دنیا کے کسی گوشنے میں سکونت رکھتا ہمو دنیا کے دوسرے حصول میں بسنے والوں سے بے تعلق موکز نہیں رہ سکتا۔ سأنس كے أكمشافات مثلاً رمليے وفاني جهاز متاريرتي مسليغون کیبل ریڈ او و وقت اور فاصلے کی نیود کوشا و یا ہے اور دنیا کا ایک حصّہ دوسے سے قریب تر مہوگیا ہے۔ خبر رسانی سے فرائع اورسینا کی بدولت ونباکے سر ملک کا انسان ووسرے مکوں کے نازہ ترین وافعا سے با خبرہ ارائیے ابنا رحنس کے حالات سے متاثر مور آہے۔ ونیا کے ایک کو شےمیں اگر کوئی تحریک شروع ہوتی ہے تواس سکے ازات کرہ ارضی کے ہر حضے کہ سنجتے ہیں۔ اُگرکسی ایک مذہبی جاعت کے ساتھ کسی ایک ملک میں طلم یا نا انصافی کا برتاؤ کیا جا تا ہے تو دنیا کے گوشے گوشے میں اس کے ہم مزہب بے جین موجاتے ہی اوراس کے ساتھ ہی مدردی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اگرکسی ایک مک میں حزوور جاعت کسی مالدار <u>طبقے کے</u> غلاف آواز ارتعما تی ہے قتام مردنیا کے مزدور

طبقے میں ایک عام بیے چینئیس جاتی ہیں۔ اگر دو مکوں کے درمیان نزاع ضروع مو اسب لو ديکھنے و کمھنے وہ نزاع عالمگہ خنگ کی حیثیت اختیار رلتياً ہے - به آئے دن كے دانعات من جوروزانه مهاري نظروں كرسافنے است رہتے ہیں ان کے ساتھ ہی ساتھ انسان کی اقتصادی صروریا ت کی اس دورس اس فدرطرحکی بس که ان سے پراکر نے کے لئے وہ صرف اسینے ہی ملک کیے معاشی فرائع پر اکتفا نہیں کرسکتا۔ اپنی صروریات گی تهم چنزی تبارنهی کرسکتا . داخض مخصوص صنوعات میں مهارت بیردا کریته ایج اور ماتی صروریات کیسلئے و دسری تومول سے لین دین جاری کر ماسے اس طرح دنیاسکے تمام مالک کسی ڈکسٹی گئ میں آئیں ہیں ایسا تجارتی تعلق ریکھتے ہر جوان کی زندگی کا لازمی جُنہے - ان تمام حالات کو و<del>یکھتے</del> ہو۔ سم يستحف رمجبورس كدسما راتعلق صرف اسى خصوص قوم ما سياسى جاعت کے نہیں ہے جس سے سم ایک جزوش بلداس طری دنیا سے سے جس من ام قومی با مرکر دارست می ارض کی فلاح اور ترتی کے لئے ضروی ہے کہ ڈوی خودغوضی کے مقابلہ میں بین الاقوامی مداداری کوہم اینا مطبح نیظر بنائيں اور قوی اقتدار کے مقابلے ہيں بن الاقوامی اتحادیہ رور دئي -آزاد قوموں كالك ايسا اتحاوس مين شال بوكروه ملح وامن كے ساتھ رسينے كا وعده کریں اور عدل ومسا وات کے اصول پر کا رہندموں بین الا قوامیت کہلانا ہے -بین الاقوامیت کی اساس تومیت بیرقائم ہے - ریمزے میور

کھیا ہے کہ " کامیاب تومیت ہی وہ بنیا دیہے جس پرمو ٹربین الاقوامیت قائم كى جاسكتى سے" اسى طرح بريا روجوزف كفتاسب و حقيقي بن الاقوابيت اس وقت تک ما ممن ہے حب تک اس کی وساس قائم کرتے کے لئے قومی نه بهون میم صنف آیک دوسری جگه کهتا ب که افوم انسان اور نوع انسانی کے درمیان لازمی کھری ہے تئے بہاں یہ بنا دیٹا صروری ہے كروه حبك جويانه توم يستى مبيئ كهاج كل يورب كي بعض ملكول بي ياتي جاتي عي بن الاقواميت المع بالكل منافي ب مبن الاقواميت كرك توده تومیت در کارہے جوانیے اند تہذیبی اخلاتی اور روعانی خوبیان رکھتی مہواور جو" خورزنده رسمواورووسرول كوزنده رب النادو"ك اصول يركار سندسو جو تعص انی قوم اور اسنے ولن کے ساتھ مجبت رکھتا سے اس کا فرض سے کراس محبت کو مجی احترام کرے جودوسرول کوائی توم اورا سنے طون سے ہو۔ ایسے ہی لوگ دوسرول کے لئے ایا اُغوش واکر شکتے ہی ادران کے سا تدیگا نگت اوا تحادکا رکشته پیدا کرسکتے ہیں۔

## باپ بین الاقوامیت کا ارتقار ان شهری بیامتوں کے بلی تعلقات

ملکتوں بی آبس میں تعلقات قائم کونے کا دستورہ بم زمانے سے جلا آتا سے بین ان کی قدیم آزاد شہری ریاستوں میں بھی آبس سے تقریباً وہ تمسام تعلقات قائم نصح جو آج کل قومی ریاستوں سے درمیان قائم میں بہ شہری ریتیں آبس میں ایک دوسرے کے بہاں سفیر بھی تھیں ، جنگ شوع کرنی تھیں سے پہلے باقاعدہ اعلان جنگ دتی تھیں ، مقردہ طرفقوں بیسلی کرنی تھیں کے اپنے میں اتحاد اسنے مفتولوں کودفن کرنے کے لئے جنگ ملتوی کرتی تھیں ۔ اپنے میں اتحاد ادر آئم میں قائم کرتی تھیں لیض اوفات اپنا آوازن طاقت ، قائم ریکنے کے الدی کو التی تھیں ، وہ قبلی قدیدوں کا تباو میں کہتے کے اور عدالت کے ذراعات کو آلتی تھیں ، وہ قبلی قدیدوں کا تباو میں کہتے کہتے کے اور عدالت کے ذراعات کو آلتی تھیں کردیا جا تا تھا یا غلام بنالیا جا تا تھا۔

میں کیکن زیا دہ ترقیدلوں کو یا توقل کردیا جا تا تھا یا غلام بنالیا جا تا تھا۔

#### سلطنت روما کے بین الاقوامی قوانین

ردماکی سلطنت اگرجہ آئی ورقع بھی کہ تقریباً ساری مہذب دنیا پر بھیلی ہوئی تھی اورسی دوسری سلطنت کو ا بنا ہمسنرہ سیجھی تھی ہوگی رویوں کے بیاں الیسے قو انین اور سیم ورواج موجود سے جو بین الاقوائی حثیات مرحقت ہے ۔ وہ بھی جنگ کا علان مافاعدہ طور پر دستے تھے ، روین قوم قانون کی بہت دلدہ تھی ۔ اس نے غیر قوموں کے ساتھ سلح و حباک دونوں کے ساتھ سلح و حباک دونوں کے ساتھ سلح و حباک دونوں کے ساتھ ساتھ ساتھ مائی میں نامہ ہوتا تھا اس کے شامہ ہوں کو قانونی جازہ جوئی کاحق دیاجا تا مواس کو نقصان بہنچا تا تو اس محفوظ مجھی جائی تھی ' اگر کوئی محص اس کو نقصان بہنچا تا تو اس محفوظ محمی جائی تھی ' اگر کوئی محص اس کو نقصان بہنچا تا تو اس محفوظ محمی جائی تھی ' اگر کوئی محص اس کو نقصان بہنچا تا تو اس محفوظ محمی جائی تھی ' اگر کوئی محص اس کو نقصان بہنچا تا تو اس محفوظ محمی جائی تھی ' اگر کوئی محص

بعض نے تو بہاں سکونت بھی اختیار کرتی تھی۔ رومنوں نے ان غیر رومنوں کے لئے ایک علیمہ قانون نا فدکیا جس کو قانون اجاب کمیے ہیں۔ اس قانون کے اصول " فطری کی یا اظلاقی قانون برہنی کمیے ہیں۔ اس لئے تام قومول براس کا نفاذ ہوسکتا تھا۔ عہدوسطیٰ کے اختیام بر" قانون بین الاقوام " کے موجدوں نے آخیں اصولال کے اختیام بر" قانون بین الاقوام " کے موجدوں نے آخیں اصولال سے مرد لی اور بین الاقوامی رسم ورواج کی بنیاد انھیں برقائم کی بہال کہ آج مک سے قانون بین الاقوام "کا دارو مراد انھیں اصولول بر

### قانون اسلام اوربين الاقوا ميست

عدن وغیرہ مسلمانوں سے قبضے میں آسے اور عیسائی ، یارسی اور بہودی حوان علاتُول میں مکثرت آباد تھے اسلام کی رعایا سنے توخود مبتمراسلام على الصلواة والسلام نے غرمسلم رعایا کے حقوق کی مسکر دی۔ اِس کے بعدجب حضرت عمر شکی خلافت کے عہد میں اسلامی حکومت کی وسعت میں اضافہ ہُوا اومِسَلما لول کے غیر توموں سے وسیع تعلقات قائم مرسئ تورعایا کے جننے حقوق قائم کئے حاسکتے تھے ال می سے رائي كى نسبت تىرىيىت اسلامى نے صاف صاف فيصله كرويا -اسلام نے غیر تو کول کی تین تسمیں کی ہس (۱) فیمی (۲) مشأن رمن حربی ۔ ذلمی وہ لوگ مِن حِواسلام کی رعایا مبول اور حزیہ ادا کے ہوں ۔ جزیر کے معاوضے میں حکومت ان کے حفظ وامان کی ضائن ہوتی ہے ۔حضرت علیفتها قول ہے کہ حزبہ اس کھے ہے کہ زمّی کی جان و ہال مسلماک کی جان و ہال کے برابر میوجائے۔حزیبہ کے عوثن ذمیوں کو برحقوق دیے گئے ہی کہ اگران مرکوئی دعن سلم کرسے گا تران کی طرف سے مرافعت کی جائے گی ۔ اُن کے خلاف جا رحانہ جنگ نہیں کی جائے گی ۔ ان کے جان ' مل ' زمن اور تجارت محفوظ ربی گے۔ ان کو مذہری آزادی دی جائے گی - ان سے عشر نہیں لیا جلے کا اوران کا کوئی حق جوانھیں پہلے سے عامل تھا زائل نہیں سوگا۔ روسری قسم ستامن سے لینی وہ لوگ جوسفرس مہول اد حکومت کی زیر حایت زنرگی بسر کرتے مول اور نسیرے حرفی ہی

لغی ده لوگ جواش ملک میں رہتے ہوں جوعلانیہ اسلام کا وَمن سہے ا حرلیف جنگ ہے اور جہاں مسلمالوں کو امن نہیں ۔ اگر یہ لوگ عربیث کم کریکے آما دۂ جنگ ہول توان کے خلات جباد کی اجازت ہے ۔ اسلام می جهاد کا مقصد ونیاسے منته وشیرکا مطانا اور حبگ سی سے حبک کا خاتمہ کرنا ہے تاکہ ونیا صلح وامن کے ساتھ زندگی نسبر کریسکے -اس کئے مسلما لول کو حکم و ہاگیا ہے کہ جنگ میں بحول عور تول اور قاصدول کوتنل فہ کریں ۔ فراخ حوصلی کے ساتھ بیغام صلح نبول کرنے کے لئے عیشہ تیار میں - اور اسیران جنگ کے ساتھ اجھا سلوک کریں املان جنگ کے متعلق یہ فاعدہ بنا دیا گیا کہ ان کو آرام و آسکٹیں ہے رکھا جائے۔ بہتر بہ سبے کہ اول سی چھوڑ دیا جائے ورز ملیل قدید کے کہ باکس آزاد کرؤیا جائے ۔ قیدلیں کے سائھ حتن سلوک کی ابتدار حنگ برسسے موئی - جو قیدی فدیہ نہیں اداکرسکتے سیھے ان کو لیل سی جھوٹرویا أبيا اوران من سسيح لكهنا جائة شيه ان كو حكم مواكه وس وس بيول لو الكفنا سكفا وي - فق مكرك وقت يتغيراسلام عليه الصلواة والسلام كا قریش کمیر سے یہ ارشا د کہ "تم یہ کچھ الزام نہیں، جائے تم سب آزاد ہو" دشمنوں کے ساتھ اسلام کی عفو در گرزر کی الیبی مثال ہے جو تاریخ میں معددم ہے <sup>ک</sup>یر دہی قرنش تھے حضول نے اب مک آنحضرت صلیم لو بكالياف بېنجايك من كونى دقيقه أجمّانه ركها تھا - بيال تك كه اب سے صرف آ تھ برس بیشتراک رولن کی آغیش سے انھوں ہی نے جدا کیا تھ

## مسحى ذبيا كانحاد اوتسحريك احيار واصلاح

عهر وظلی میں بورپ میں آفا قبیت کا دور دورہ تھا۔ یا یا سیت اور مقدس سلطنت ردما دولول آفا قیت سی کے قائل تھے یا یا سیت کوال كى ترديج من زياده كامياني مولى اس دورس كليساكو عالم سنحيت من لورا لورا نر واقتدار عامن تها اوروه عبيضة كمسيحي دنياكور ہے رم لیکن جب دور جدید کی ابتداریں احیارواصلاح کی مرکول تے ردم کے نرمبی اثروا تنداریر آخری صرب سکائی توسیحی دنیا ليا ـ اور لورب كي سر ملكت اسفي آب كوجدا كا نه توم <sup>-</sup> اصلاح کے علمہ دار مارتن لو تعرسے جس وقت لوخمیاً اغلاقی قا نون کا ثالث گون ہے تو اس نے جَام لوتحركي اس تعليم سسه ايك طرف سيحي دنيا كا اخلاقي اتحادثتم مبوا ادر دوم دم پیستی اور تومی اقتداراعلی سے تخیل کی داغ کمیل طرحی برطوری خرنی پورپ سے عبر مطی کو جاگیر دارانه نظام ختم موگها ادرآل کی سيمكيا حإناتها اوربيعقده عام تحاكه حكمرال فداكي طرف سي حكومت ر المركبا جا تاب اس كئے اس كوجوحقوق على من اك سے دہ محردم

نہیں کیا جاسکتا اور اپنے افعال ہی وہ فدایکے سواکسی کے سلمنے جوابدہ نہیں۔ اس نظریہ نے بورب کے مغربی مالک پر نہایت گرا افر دالا۔ حكمرا نوں كا نصبُ العين انبي قوت اور ملاً قت كو طرِّعانا اورانبي ريّا س کوتر تی دنیا قراریا یا اور رعایا کا فرض ان حکمرانول کی اطاعت ٹٹرا حیانچیر اس دور می برطانیه و فرانسس سهاینیه برنگال سوئیڈن اور نا روک کی تومی ریاستوں کے لئے شخصی تھکمرانوں کی کو ہوی تر تی کی *راہں کھ*ولی*ں - اور ان کے دلول مس زیا دہ-*رتی کینے کی خواش بیداکردی اسی خواش کے ماتحت ان ریاستوں میں انسی کے مقاملے اور سابقت کا جذبہ پیدا ہوا - طاقت اور دولت کی طع نے آیک کو دوسرے کا قبن بنا دیا، رفتہ رفتہ حسد وعنا د کم شعلے اس قدر عرض کشے سکے کہ سو لھوی اور ستر ھوی صدی میں لوری کے کسی نه کسی حصّه میں سرسال ایک نه ایک جنگ بپوتی رہی۔ اِن خرآ شوب دورس بن الاتواميت كوكاميا لي نصيب مونان مكن تها، بإين بتميسس زائے میں بھی بین الاتوامی اتحا دگی **کوسٹسٹ**یں مبو تی دہیں <sup>ہ</sup> ہے ک<del>وسٹس</del>ٹیں اگرچە موسا ب نە بورئىن گىران كى الل غائت ئىرى تھى كە بورپ كى تمام توموں کو کسی ایسے مشترک افتدار کے ماتحت نے آیا جلسے جوان کوالے ميں صلح وأن قائم رسطنے رمجور كرس

سترهوي اوراطها رهوي صرى يبنين الأفواق طيم كمنصوب

سترهویی صدی کی ابتدامی فرانس کے تبریلی پر مسان کی ابتدامی فرانس کے تبریلی پر مسان کی سات کے بریلی پر مسان کی س نے درانس کے بادشاہ مہری جہادم کے روبروانی" مجوبز آخم "بیش کی سبی کی کی بخوبر کرکی اورب کو بیندرہ حصول میں نقیب کر دیا جائے اور میں حصنے ابنیا ایک وفاقیہ قائم کریں جوعیسائی جمہوریت کے نام سے موسوم مور مسرحمہوریہ کی اعانت کے لئے جونسٹھ نما یندول

سے ہام سے تو تو می ہور تھی ہاں۔ کی ایک مجلس ہوجو ملکتوں کے مشترک اغراض دمقا صد اور باہمی نزا عات اوراختلافات کو تالٹی کے اصول بریکے کیا کرے ،

اورافلاہ نے وہ کی سے اسون پر سے بالاقدامی فوج اور ایک جہازی
بیرا ہوجس کے ذرایعہ وہ اپنے نصلول کو منواسکے - اس صدی ہیں صلحنامہ
ایش برشش ( میرہ عرب میں تجویز کیا کہ ونیا ہیں امن عامّہ قائم کرنے اور بیک
صحبہ عامی ہی تجویز کیا کہ ونیا ہیں امن عامّہ قائم کرنے اور بیک
میستقل طور پر سد باب کرنے کے لئے تمام مملکتول کی ایک عبس ہوجے اپنی
بات جبراً منوانے کاحق عصل ہو۔ اس کے لعد فرانس کے مشہ ہواسفی روسونے
بات جبراً منوانے کاحق عصل ہو۔ اس کے لعد فرانس کے مشہ ہواسفی روسونے
دور فیا کہ دول اور پ اینا ایک وفاقیہ قائم کریں جو بین الاقوامی نزا عاشت
دور فیا کہ دوبال کا فیصلہ کرنے کے لئے اپنے پاسمستقل قوانین رکھتا ہواگی
صدی سے آخری حصے میں جرمنی کے مشہ ہواسفی امانول کا نظر نے بھی اُن

یہ است. ان دومیدسالہ کوششوں کے ہا دحود لورپ میں بن الاقوامی اٹھے۔

قائم نه موسكا - اس كا اصل سبب به تصاكه توازن طانت یہنجا دیا تھا اوران کے آئیں کے نزاعات ت أواز الفحى ادرعم میں ا مریکہ کی ان ریاستول نے جو مين إنَّالِكَ وَفَا قِيهِ قَا كُمُركِكِ مِنِ الْاقْواقِي اتَّحَّا و السي مثال ميش كر د ي حس ـ ت بہنجی ۔ المحاروں صدی مس بن الاقوامیت کے عذبہ نئس سے زمکشا فات نے بھی بھی مدر دی كا بگريس" تھي عرها- ١٨١٨ع من منعقد مونيٰ - نيپولين كوآخري تيب

ٹ کست دینے سے بعد اور بی قوموں نے اسی کا مگریس میں اپنی معالا ینے زامات کے تصفیے کے لئے جواتخاد ک ہے دالی قوس تھی استے طے کرتی تھیں سے اللہ کا کا حاکم عظمہ لک ت کا نفرنسوں سی بيروه دمشهوركانفلسيس بتون ی زار روس کی تح مک ن نہ موٹی کیک*ن ز*اعات کے ہ اعکد لہ ر لئے کا لفرنسوں۔ ہے علاوہ اور بھی بہت۔ تُلَا مِنِ الاقواي إلى الحاديث الربي تي ternational Telegraph

والوان بين الاقوام

ونیا کے ساسی مفکرین کی ہمیشہ پرخواش راہی ہے کہ دنیا ہمی تو ہو کے درمیان آپس کے تعلقات قائم کرنے کے لئے قوا عدبنا سے جائیں جائیں جائے ہوں تا خوا عدب کے محدوثہ کو جائیں جائے ہوں تعالی تعلق میں توا عدبے محموثہ کو جائیں تا اور بین الاتوام کہا جا تا ہے ۔ اس قانون کا دار د مدارعہ دنا مول صلحنا مول اور بین الاتوامی رسم ورواج پر ہے یہ قانون سب سو پہلے اطالبہ بیں دجود ہیں آیا۔ اطالوی شہری ریانتیں آپس کے معاملات میں جس رسم ورواج کی با بندی کرتی گئیں ، وہی آگے عیل کرضروری ترمیل حس رسم ورواج کی با بندی کرتی گئیں ، وہی آگے عیل کرضروری ترمیل حس رسم ورواج کی با بندی کرتی گئیں ، وہی آگے عیل کرضروری ترمیل کے ساتھ پورپ کی قومی ریاستوں میں دوگھی ہوا۔ موسوں ہو تا ہوں ہوا ہوا۔ موسوں ہی تا نوان آئن دھنگ سی پہلی مرتبہ قانون ہوا گئی کو ایک آئی اس کے آسے اس کو ایک فون کی حیثیت سے دنیا کے ساتھ بیش کیا اس کے آسے اس کو ایک اور کی کا دور کہا جا تا ہے ۔ اس نے یہ نظریم پیش کیا کہ " نظری " نظری " یا گوان کا مرور کہا جا تا ہے ۔ اس نے یہ نظریم پیش کیا کہ " نظری " نظری " یا گوان کا مرور کہا جا تا ہے ۔ اس نے یہ نظریم پیش کیا کہ " نظری " نظری " یا گوان کا مرور کہا جا تا تا ہوں گیا تھا کہ میں کیا گئی گئی کہ " نظریم پیش کیا کہ " نظری " نظری " نظری " یا گوان کا مرور کہا جا تا تا ہوں گیا تھا کہ یہ نظریم پیش کیا کہ " نظری " نظری " نظری " یا گوان کا مرور کہا جا تا تا جا تھا کہ تا ہوں گیا تھا کہ تا ہوں گا تھا کہ تا تا کہ تا تھا کہ تا تا تا کہ تا تھا کہ تا تھا کہ تا تھا کہ تا تا تا تا کہ تا تا کہ تا تا تا کہ تا تا کہ تا تا کہ تا تا تا کہ تا تا کہ تا تا کہ تا تا کہ تا کہ تا تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا تا تا کہ تا

اخلاقی فانون حکرانوں کے بنائے موئے قانون سے ی لئے لورپ کی ریاستوں کو آلس — یقی روسو کے قاتم کئے ہو۔ ی صدی من لورپ کی ممکنٹوں نے آیس۔ حقدلس ادرا ل من حومبن ان سے بین الاقوامی قانون ماسانی اور کیا حاسکا. سامنے بیش کردیا ۔ ان کا نفرنسول من سگ ده دوکا نفرنسین قال ذکریس حر<del>او ۱</del>۸ یج ایب وایع س می فالون حبگ کے ہبت سے نکات مثلًا اعلان حنگ۔ بماری دشمن کی الماک اور خاتمه حنگ وغه هسیمتعلق قه اندی ماجنگ زخمول اوربهارول دغيره كے ساتھ برتا و قًا عدے طے لیائے اور مفاہمہ ہمگ میں ان کا اعلان کیا گیا۔ <del>سر ۱۸۸۶</del> کے اعلان پیٹرز برگ اور لانوائ اور والانوائی کے مفاسم جنوا میں بھی م مسير منققه كمبن الاقوامي قواءركا اعلان كما كبا تعار

آج جب که دنیاجنگ کی آگ میں جل رہی ہے ان بن الآوائی تاعدول اور فالونوں کا ذکر بے وقت کارآگ ہے ۔ لیکن آگرانسانیت کاستقبل بالکل تاریک نہیں ہے تو عجب نہیں کرجنگ کے خاتم ہے ۔ بن الا توامی تنظیم ذرازیا دہ استوار بنیا دول برگی جلئے اور توت محض بر اخلات اور قانون غلبہ یا نے کی ضرور کوششش کرے ۔

بسير صدى اوربين الاقواميت

انیسوی صدی میں وہ حکمیاتی انگشافات ہو کے جفول سنے

پورپ کی صنعت و حرفت کی کا یا بلٹ دی اس صنعتی انقلا ب نے

تجارت کواس فدر بڑھایا کہ تمام دنیا کی تو ہیں ایک دوسرے سے وابستہ

ہوگئیں ' ادھر رہی ' تار' جہاز ڈاک' ریڈ لو نے ایک ملک کودوس کے

ملک سے ملادیا۔ یا دی النظامی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب لورب کی

فضا بین الاتوامیت کے لئے زیادہ ساز گار ہے گرحقیقت اس کے

فضا بین الاتوامیت کے لئے زیادہ ساز گار ہے گرحقیقت اس کے

وائش بیما کردی کہ تجارت کے میدان میں تمام دوسری قومول کو گواکم

فوائش بیما کردی کہ تجارت کے میدان میں تمام دوسری قومول کو گواکم

مفاد کا ذرا خیال نہ کرے ' اورانی قومی فطمت اور برتری کو دوسری

قوموں سے زیروشی منوائے ۔ شا مراجی تومول میں آبس کا مقابل ترقی موال کو گواکہ

مواد تجارتی سا ان کے لئے منڈلول ادر شیخی مال کے ذراکتے برقبضہ

مواد تجارتی سا مان کے لئے منڈلول ادر شیخی مال کے ذراکتے برقبضہ

مبیدی صدی می بین الاقدامیت کی اس ناکا می کاسب به نه تعا کمالیے ادارے دیمے جوقو کولای اشتراک علی پیدا کرائے ملکہ اس وج به می که قومول میں بین الاقوامی مفاد کے لئے اتحاد اور اشتراک عمل کی خواش ہی نابید تھی جمعنیہ کیا جا تا ہے کہ اس جنگ ہی افرا جات برصر ف ہموا اسی بہیت ناک جنگ کے بعد امن وا مال کی خواش کا بیدا ہو نا کچیجب کی بات نہ تھی اس سے قبل کو سفتہ صدلوں میں ولیے فیلی ' اسی جا رشت اور و کینا کے صلحا مع بھی اسی خواش کا نیچہ تھے ، اور اب ویرسائی کے صلحا مہ کا باعث بھی بہی خواش ہوئی ۔ اسی صلحا مے کے ابعد انجین اقوام وجودیں آئی ، انجین اقوام فائم کرنے کا خیال تھی کوئی نیا خیال مزتھا۔ اسپوس صدی کے آخر تک پورب میں تقریباً ایک سوسالھ انجنیں بیدا ہو تھیں۔ جو امن کے قیام کی ترغیب دے رمی تھیں۔ جو امن کے قیام کی ترغیب دے رمی تھیں۔ جو امن کے قیام کی ترغیب دارا ضافہ موگیا۔ جانج مل جنگ کے بعد انس خواہش میں اور اضافہ موریہ دس نے سطے کے تعلق برس کی صلح کا نفرنس میں امر کیہ کے صدر جموریہ دس نے سوکے کا تقوم علم کی ایک اسپائے میں کے دو محضوص موانقول کے کی ایک اسپی انجین کا کمی سیاسی آزادی اور علاقہ جانی تفر و کی ضانت سوسے فرا میں مملک دل کی سیاسی آزادی اور علاقہ جانی تفر و کی ضانت سوسے خواہ یملکتیں بڑی مول یا جمود گی "

با**ب** انجمن افوا

المالية بن بيرس كاصلح كالفرنس سلم دنت أنجن اتوام كم قيام

کے جومقاصد قرار دیئے وہ مندرجرزیل ہیں · صلیب زند سے ذریاں علی س

(۱) صلح کا لَفْرنس کے نیصلوں پڑھل درآمدکرا نا ۔ دور انتظام ان کیا از کی ادر خدالت کی انجام ویڈاج انجمن

رہ) انتظام اور گرانی کی ان خدات کو انجام دینا جو آنجن کرتفایش کریں۔ مثلًا اقلیتوں کے حقوق کی نگرانی ڈوانزگ کے آزاد شہر کی نگرانی علاقہ

ساركا انتظام اورنظام تفويض رعل درآمه -

د میں جنگ کوروکنا اور توموں کے ایس کے نزاعات کو ٹیرامن طالقہ ک پن

رہم، دنیاکے عام معاشرتی اور اقتصادی مسائل کے عل کرنے کی سش کرنا کہ ار اراد اللہ اللہ کا اور جا ایان نے کہ سش کرنا کا درجا ایان نے

کونسٹس کرنا ۲۸ ایر کی کسٹ نے کو انگلت آن فراک ای اور جایاں ہے موافقہ انگین اقرام پر دستخط کئے اور کم جنوری سنتا قلم کے کو انجین کی زیزگی کا مرور دینے علی کئے جن ایکو سمان کے ساتھ تا ساکیا

بہلادن شروع ہاڑا شہر جینوا انجمن کا صدر مقام قرار دیاگیا ۔ رنجن کے تیام کے وقت تو صرف دہی دول انجن کی رکن تھیں جوجنگ میں کامیاب ہوئی تھیں کیکن بعد کو انجن کے اراکین کی تعدادساٹھ کک بہنچ گئی ۔ انجمن کی رکنیت کی شرط پر قرار یا گی کہ "کوئی اسبی ملکت' قلمو یا تو تربادی جسے بوراسوراج حاصل ہوائمن کا رکن بن سکتی ہے۔ اگر جمعیت انجن کی ﷺ اکثریت اس کی رکنیت منظور کرے۔ انجن سی علیحد گی سے لئے اسے دوسال کا نوٹس دینا ضروری ہے۔

اعضائے انجن اقوام:-

انجن نے اسپنے کام کو یا نج اداروں پڑھسیم کر دیا ہے جو مندرجہ رہیں ۔

(۱) آمبلی

د ۲۶ کوسل

(Secretariat) Six (+)

( The Permanent تالاتوافي عدالت

Court of International Justice.)

(The International من الاقواى تظيم (۵)

Labour Organization.)

اسمبلی این اقوام کی آبی کود سی حنیت عاص ہے بوکسی ملک کی فالون ساز مجلس کو عاصل ہوتی ہے۔ انجن کی سررکن ملکت خواہ وہ بڑی ہویا جولی عیمت کی رکن ہوتی ہے اوراس کو آیاب رائے کاحق حاصل ہوتا ہے اور وه اپنیے تمین قائم مقام بھیج سکتی ہے ۔ ښدو ستان اور دوسری برطانوک خود نحتار نوآیادیات عدا جدا ملکتیں قرار دی گئی میں -

اسمبی کے اجلاس معولاً ہرسال ستہر کے پہلے سفتے میں شروع موتے تھے اور ایک مہنیہ جاری رستے تھے یہ وقت ضرورت خاص احبلا بھی منعقد کرلئے جاتے ہیں ۔ جلسول کی کارروائی انگریزی اور فراسیسی زبانوں میں موتی ہے ۔ اسمبلی کا کام زیارہ ترجیہ ما شخت کمیٹیوں کے دولیعہ ہوتا ہے ۔ ان میں سے ایک قانونی امور کے لئے ہے ، دوسری فنی ادارات کے لئے تیسری تخفیف آلکہ کے لئے ۔ جو تھی اندرونی انظاما کے لئے ، پانچویں معاشرتی مسائل کے لئے اور حیلی سیاسی مسائل

امبلی کا صدنتخب کیا جاتا ہے اس کی اماد کے لئے بارہ نائب صدر مرتب کی جاتا ہے اس کی اماد کے لئے بارہ نائب صدر مر مدر مرتب تے ہیں جن میں سے جدال کمیٹیوں کے صدر نبائے جاتے ہیں جن کال رنا کیا گیا ہ

سبی گراپنیا مجلاس میں ان تمام معاطات بریجٹ کرنے کاحق مصل سیے حوائمین کے دائرہ علی میں ہوں اور جن کا تعلق امنِ عالم سے مور موافقہ انجمن انوام کی دفعہ ۲ کی روستے آسلی موافقہ میں ترمیم بھی کرسکتی سیے اسی طرح دفعہ ۱۹ کی روستے اس کو بیحت بھی حاصل سے کھلخامو کی دستخط کندہ ملکتوں کوصلنا موں برنیطر تانی کرنے کا مشورہ دسے اگر میں کتا نا قابل عل مہو گئے ہیں۔ مگر صلخا موں کی تبدیلی رکسی دستخط کندہ ملکت کو

سے اہم د نعربی تھی کیکن آج کے يرُ من حرمني كونعي ايكستقل عكَّه ل كن هي - غمستقل اراكين كي تعداد ابتدارمي عارتھي نيكن لعدمي سيمي اضاف موكر أوموكئ ال كا اسمبی انتخاب ک<sub>ه</sub>تی ہے ، هارضی اراکین وه ب*ن جو دقتی طور فر*ش لتے اس ملکت سے لائے جاتے ہیں جس کا معالمہ کو منے پیش مواور وہ خود کونسل کی رکن نہ موہ کونس کے سال میں عاراجلاس موتے میں وان کے علادہ خا<sup>ھ</sup> ہیں ہی منعقد کی جاسکتی ہیں مرکنس کے صدر اور نائب صدر کا آتخا ہرسال ہوتا ہے، اہم ترین م

ہرسال ہونا ہے، اہم ترین معاملات میں ارائین کا تبصلہ انجمن کی محض اکثریت بروون نہیں ہے بلہ ایسے معاملات میں ارائین کا اتفاق رائے صروری ہے۔ کونسل ان ہم موافقہ انجمن اقوام کی دفعہ ہما کی روست مام ووزاعا جن کو ذلیقین ٹالٹی کے ذریعے طیے مرائیں باجن میں تالثی نہو کتی ہو ونسل کے حوالہ کئے جائیں گے اور حب یک کونس معاملہ طے نہ کر دیسے زلیمین کو جنگ روکنا پڑے گیا ا کونس کے ذمہ انتظام اور گرانی کے بعض امور گی بی مثلاً نظام توفین اسی طرح واوی سال اور دائزگ کے آزاد شہرکا آنظام بھی انجن کے سپر دھا کئیں ہے آزاد شہرکا آنظام بھی انجن کے سپر دھا کئیں ہے آزاد شہرکا آنظام بھی انجن کے سپر دھا کئیں ہے تا وادر کا سول کیا ۔ اور کو سول کے خلات نے فتح کر لیا۔ موافعہ انجن کی خلات اور دہی اقلیتول کے خظاف کرتی ہے ۔ آمیلی کی تمام سفار شات کونس ہی کئے ذر لیمل میں آئی ہیں ۔ سب اس کے سامنے بیش ہوتی کو سے دونس کی معلوری سے موشری کے اسلام سکی سامنے بیش ہوتی کو معتمدی اس اوار سے کو بین الاتو ای سول سروں کہا جا سکتا ہے بمعتمدی کے اعتبار سے آمیلی لورکونس دونول مقررکہ تی سے کونسل مقررکہ تی سے دونسل مقررکہ تی سے دونسل مقررکہ تی سے دونسل معتمد ہو تا ہے ۔ یہ معتمدی کے دونس سے عہدہ وار دول کو مقررکہ کے اور تین کی معتمد مو تا ہے اور میں ایک نا کسب معتمد مو تا ہے اور تین کی کی کونسل کی کونسل کی تا کی کا معتمد مو تا ہے اور تین کی کونسل کی کونسل کی کونسل کی کونسل کی کا تو تا کی کونسل کی کو

موتری کے بارہ شعبے ہیں جن کے ذرکیے بین الا توامی کا لیا ہے' مستری کے بارہ شعبے ہیں جن کے ذرکیے بین الا توامی کا لیا ہے' اقلیتوں ادر بین الا قوامی اشتراک علی کا کا م انجام با تاہیے۔ آئمین کا مواز نہ تقریباً ، ، ، ، ، ، ، ، ، وجہ صحیح کا بہوتا ہے جس کو معتدا غلی تبارکہ تاہے ادر اسمبلی کو اس بزیحث کرنے ادر ترمیم کمرنے کا حق حاصل ہے۔ مین الا توامی عدالت سنتا والے میں قائم کی گئی' موافقہ آئمین اقوام کی

سے اس کی کوسل سے ملئے ضروری قرار دیا گیا تھا کہ دہ ایک مقال بن الاتوامی عِدالنِ فَا نُم كِرِے، حِنانحِهِ أيك أَسِي عدالت كا دستورتيا دِكيا گياجس كو الحمن كى أمبلى اوركونس وو نون في منظور كميا وسلة الماع مين المجن كے اراكين کے اکثریت نے اس کی توتین کی اور اس ور عیمی عدالت کارسی افتتاح موا بیّن الاقوامی عدالت شهر مرگ میں واقع ہے ' اس کے عاد اول کی تعداد بندرهب جن كالتخاب الجن أقوام كي ملى اوركوسل كرتى سب عدالت ان تمام من الا قوامي تنازعات كوفيصل له في سبيحن كوفريقين ابني غوشي سے عدالت کے روبر دبیش کریں۔ ایسی حالت میں عدالت کی تخب اویزیر دلقین کوعل کرنا لازمی ہے جرمعا ملات انجن کی آمیل اورکونس کی طرف سنے فرلقین کوعل کرنا لازمی ہے جرمعا ملات انجن کی آمیل اورکونسل کی طرف سنے مواب رائے کے نئے عدالت میں بھیجے جاتے ہیں - عدالت ال ر بھی انبی رائے بیش کرسکتی ہے۔ قانون عدالت کی دفعہ ۱۱۳ افسیاری فیم <sup>ا</sup> ہے اگر کوئی معکت اس پر دستخط کر دے تو عدالت کومندرجہ ذیل امور برخود مخود

رسیاری ن روب اس اور (۱) سی عهدنام کی تعبیر (۲) قانون اقوام کی با بته کوئی مسئلیٔ رسی الیسے دافقه کا دجردی سے بین الاقوامی عبدو بیان کی خلاف ورزی پولی مبو ربم الیسی خلاف ورزی کی صورت بمی بهر جیم اقعین '

بينالا قوامى تنظيم محنت

آن کے حقوق کے تحفظ کے لئے کئی القلالی منظیمیں وجود مں ائیں سکین خاطر خواد کا میانی نصیب نه مونی ۔ جنگ عظیم کے دوران میں مختلف ملکتول مز دوروں کی وفا داری اوران کی حابت عامل کرنے کی عرض۔ وعدے کئے تھے کہ آن کی حالت کو بہتر بنانے کی کوششش کی حائے گی چانچه در رانی کے صلی اسے کے وقت بیطے یا یا کہ محنت کا ایک بن الاقوامی ر خلاقی معیار قائم کیا جائے ا دراس قسم کے قواعد بنا کے جا ئیرجن سے مزدورد ار احروں کے درمیان کشیدگی سے ایمانات ندرہی جنانچے" بین الاقوامی تنظیمت "کا ادارہ فائم کیا گیاجس کا صدرمقام جینوا ہے -" بن الاقوا مى تنظيم محنت" تين ادار دل منتسل سے، يېلابين الاقطامي محنت كي كالفرنس دوسما" (دارهُ منتظمهُ اورتميسرا مبن الاقوامي محنت كا دفتر-بین الاقوامی محنت کانفرنس میں ہرکن ملکت اسنے عار وندمیمجی ہے جن میں دومکومت کی طرف سے موتئے ہیں ایک آحرول کی طرف سے اور ایک مزود رول کی طرف سے - اگرچم موخر الذکر دونما کندول کھی

مکومت ہی مقرر کرنی ہے مکن ان کے تقرر کے دفت آجرد ل ادر مزودرد ل

کی جاعت سے مشورہ کر لیا جا تاہے کا نفرنس ہرسال ایک نشست کرتی ہے۔ قرار دادیں زیادہ تر سفارشوں کی شکل میں ہوتی ہیں ادران کی منظوری کے لئے کم از کم لئے ارکان کی اکثریت صروری ہے 'ان قرار دادوں براس دقت کے عل در آمز نہیں ہوسکتا جب نک کم مختلف ملکتیں ان کی آتیت نگر دیں ۔

" اوارہ منتظم" جمہیں اراکین بیشل ہے جن بی سے بارہ مکوہتوں کے خاکندے ہوئیں اور کی بیش کے اور چھر مزدور ول ہے ، تبدیسال کے خاکندے ہوئی مقاردوں میں آٹھ نما کندے لیسے کے لئے مقرر کئے عبالے ہیں مکومت کے خابیدوں میں آٹھ نما کندے لیسے مہوتے ہیں جن کی صنعتی اہمیت دوسرے مہوتے ہیں جوالی ملکتوں سے لئے مبانے ہیں جن کی صنعتی اہمیت دوسرے مکول سے زیادہ ہے ، ان میں ایک نما کندہ مبندوستان کا بھی ہوتا ہے

اس کی نشست معمولاً ہرتمیہ ہے مہینہ ہواکہ تی تھی ۔ " بین الاقوامی محنت کا دفتر" یہ دفتہ بین الاقوامی محنت کی تنظیم کی تعم سبع ۔ اس میں ایک ناظراد رتفہ بیاً ساگر سصے تین سو ما ہرین کا علم ہے ۔ تہام دفتری کارر دائی اس علم سکے فرکیعے ہوئی ہے ۔ مثلاً " بین الاقوامی محنت کے متعلق اطلاعات فراہم کرنا اوران کوشائع کرنا ' سالانہ کالفرنس کے لئے بیش نامہ تیا رکر' ) ' ملکتوں کو مجبور کرنا کہ دہ محنت کے عہدنا موں بیل دائم

کریں اور اس عمل درآمد کی نگرانی کرنا ۔ تنظیم بحث کی ہس غرض ہیر ہے کہ مزدوری کے متعلق الیسے قوانمینا بناوے کے عالمی جوننا م دنیا میں مکیسال طور پرارا کئے کہتے عاصکیں جیانچر اپنے ایک مفاہم میں اس نے مفتہ ہیں مہ مھنٹے کارکردگی کے مفرد کئے میں - البت سندوستان بس ٧ كفنط مقرك محكر سن إ٠

ں اسی طرح مزددر بھول کی عرکا تعین کردیا گیا ہے - مرد ادر عورت فردورد کی مسا دی اُجرت ؑ ا در مزوورول کے اقتصادی مفاد کے لیے قرار دادی منظور

تظام تفریس جنگ غظیم اعلان کیا گیاتھا کہ بدحنگ حق کے لول مالے لئے المی جارہی ہے جس کا مقصد دنیاسے جنگ کے فتنہ کو ختم کرنا فوميت كاصول كوبالاركها ادرجيوني ادرتست تولون كيحقوق كالخفطي جنگ عظیم سے پہلے کی خگوں میں بیردستورر انھاکہ غالب فرلت مغلوب کے نرًا با دیا تی مقبوضات کوکلیتاً اپنے قیصنہ س کرکے ان کے الک دمخت ا بن مات تھے ، لیکن جنگ عظیم کے ابدال اور میں جوسلے کالفرنس ہوئی اس میں طخنامہ ورسائی کے ذراحہ آلحا دلول نے سیطے کیا کراٹھوں کے ایشی ادرا ذلقیس جرمنی اور ترکی کے جو ثوا با دیا تی علاقے منے کئے ہں اُن کوائیں كيم مركب كريك و بكران ميسس ايك كوكسى مكسى ترقى يافترفوم کی نگرانی میں دیے دیا جائے گا۔ خیانچہ موافقہ انجمن اقوام کی دفعہ ۲۲ ى روسے قرار ما ياكه" أَن فرآ ما دليال اور علاقول كوجو جنگ عظيم كى و<del>هر س</del>ے انی قد مسلطنتوں سے مانحت نہیں رہے اور حن کے باشند سے فی الحال ابنے یروں رکوطے نہیں موسکتے ایسے ترقی یا فتہ مالک کی تولیت ميں رکھا قبائے جواکینے وسائل ، تجربے پاجٹرا فیائی محل و توع کے اعتبار

سے اس ذمہ دادی کوانی کندعوں پر لے سکتے ہوں اور جواس ذمہ داری کو اپنے کندعوں پر لے سکتے ہوں اور جواس ذمہ داری کو اپنے کا اسے کو اپنے کا اسے موجوم اور یہ مالک تولیث کے نام سے موجوم اورا کریں " یہ نظام تفلیش کے نام سے موجوم کے جوس کے دونقعد قرار دوئم یہ کہ سامراجی طافتوں کواس طرح یا بن محتوی کا اور دوئم یہ کہ سامراجی طافتوں کواس طرح یا بن ماکران کے آپس کے نراعات کا سرباب کمیا جائے گا۔

تفویض بمن سم کی تراردی گئی دالف، دب اورج اتفویش دالف، میں دہ علاقے شامل کئے گئے جزریا دہ ترقی یافتہ سے مشلاً فلطین عراق اور شام ان کی بابت یہ قراریا یا کہ یہ ملدسے ملدخود

مخارکردے مائیں گے۔

تلکسطین اور عراق برطانیه کولے اور شام ذانس کو - تفولیس دائی میں وطی افرانس کو - تفولیس دائی میں وطی افرانس کو سے منگا نیکا گی ملک کا بیما کو سے دوں اور توگستان کا بیما نیم کو دروا ندا اور ویدی کا بیما کی گیا ۔ اور پر شرط قائم کردی گئی کہ متولی ملک شمیراور ندیب کی ازادی کی حفاظت کرے گا۔ ایسے افعال شیفه مثلاً غلامی تجارت اسلح اور تجارت مسکرات کا انسداد کرے گا۔ کسی مثلاً غلامی تجارت اسلح اور تجارت مسکرات کا انسداد کرے گا۔ کسی احتراز مسکرات کا انسداد کرے گا۔ کسی احتراز مسکرات کا ساتھ ہی دوسرے مالک کی آزاد تجارت میں کن ندم برگا ہے کی ازاد تجارت میں کی تحراک الی تحراک کی سے احتراز کی سے کا ساتھ ہی دوسرے مالک کی آزاد تجارت میں کی تحراک الی تحراک کی تفویش دی کی میں جنوبی مغربی افرائی اور تیما کی بحراک کی افرائی اور تیما کی بحراک کی افرائی اور تیما کی بحراک کی تفویش دی کی میں جنوبی مغربی افرائی اور تیما کی بحراک کی تعراک کی تعر

(Soma) مزلی رو New Guinea) مزلی سوا ادر ناؤرو ( Nauru ) شال کئے گئے ان علاقول میں سیافیض اپنی آبادی اور رقبہ کے قلیل ہونے کی وجہ سے العض تمدن کے مراکز سے وور مونے کی باعث اولیض متولی ملکت سے قریب موکّے کی وجہ سے متولی ملکتوں کا جزو قرار دیئے گئے ارمتو کی ملک اوحق دیا گیا که وه اینے بنائے مبوئے قوانکن بهان نا فذکرے مگردنسی دلوں کے متعلق اضنی شرائط یکی کرے جو تفویض (ب) کے اِتحت بيان كى ئىئى چنانچەجنە بى مغرىي افرايقە اتحاد ھنو بى افرا**يقۇر** دىيا گىيا (نىوڭنى) ر آسٹریلیا کوریاگیا ، بحرالکائل کے شمالی جزیرے جایان کودے گئے مغرنی سوما نیوزی لند کومل اور ناورو سسسسه ۱۸ مطانه کوملاً ان تَفُولِفُن كَمْ عَلَى مُوانْقُهُ أَجُن اقوام أب يواصول طے يا ياكبرال تفولفس ملک تخبن افوام کی محلی کے ساملے برسال کی رودا دکارکر دگی میش کریں سے اومیس ایک شقل کمیشن مقرر کرے گی جوان روداد دل برغورکرے گا ادران سے متعلق اپنی سفار شات محلس سمے سامنے میش کرا کرے گا۔ ال تفویض مالک مفوضه مالک کے این تقصیلین انجن تحقا کا اثرزال ہوجانے کی وجہسے ہرصاحب تفویض مکب نے مفوضہ مک کو انی ملکت قرار دے لیائے اور سوائے عوال کے اُک میں سے برنگ میں دان کے باشدوں کو آزادی سے مطالبات سے مار تھے کی پوری لوری کوسٹشش کی گئی ہے ، اسی طرح تفریض دب) اور اج)

## روالي تفويض مك المنظم مقبوضات بنائے ماتے ہيں۔ افلات استحفظ

سبع۔
ان عہدناموں کی خلاف ورزی کی اطلاع در ڈاست کی شکل میں
افرام کی مجلس کو دی جاتی ہے۔ یہ درخواست متعلقہ حکومت کا جواب
یاس بھیج دی جاتی ہے اور تعیر اسل درخواست اور اس پہ حکومت کا جواب
مجلس سے سامنے بیش ہوتے ہیں۔ مجلس اس نیسے کے معاملات کوخود کے
نہیں کرتی بلکداس غرض کے لئے ایک کمیشن مقرکہ تی ہے جواس کا تصفیمہ
کرتا ہے کہ معاملہ اس فابل ہے کہ مجلس کے سامنے بیش کیا جائے۔

یا نہیں ۔ معاملے کے سامنے آجائے کے بدیجاں کا فرض ہے کہ دقائیت اور تعلقہ کا مت کے درمیان رفع شکوک کرادے اوران دو لول سکے تعلقات کوخشگوار نبانے کی کوشش کرے ۔ لیکن ہوا ہے کہ باوجو دیکہ مجلس کے سامنے متعدد درخواسیں بیش ہوئیں اس کے اراکین نے متعلقہ کا کوریت سے شمنی مول لینا لیسندنہ کیا اور عام طور پردہ درخواسیں بے اثر وہیں .

## تهديدي

انجن اقوام نے اُمنِ عالم کوانے قیام کا مقصد قرار دیا تھا اورائی موافقہ کے ذریعے اتوام عالم ہے دورہ لیا تھا کہ دوسلے اورائن کے ساتھ رہیں گا ۔ تنا زعات کے گرائن تصفیہ کے قواعد موافقہ انجن کی دفعات میں گا ، تنا زعات کے گرائن تصفیہ کے قواعد موافقہ انجن کی دوارگان کے دوارگان کے دوارگان نزاع رونما ہوگا تو وہ اسنے اس نزاع کو تا لفوں یا بین الاقوائی عادلوں کے سیروکریں گی اورائجن اقوام کی جس کے ارائین اقفات رائے کے عادلوں کے سیروکریں گی اورائجن اقوام کی جس کے ارائین اقفات رائے کی اورائین اس کا وعدہ موافقہ میں کی دارائین انجن اس کا وعدہ موافقہ میں کے دوارگان کے خلاف جبار ایک مالی میں ایم می حالم باتی آبھ میں کے جلم باتی آبھ اس کے جلم باتی آبھ اس کے جلم باتی آبھ اس کے حالم باتی آبھ کی خلاف میں کو خلور کی کے حالم باتی آبھ کی خلاف میں کو خلور کی کے حالم باتی آبھ کی خلال میں میں کو کا دورائی نہ کو سے مقامت میں آبھ میں کو کو کی گیا دورائی نہ کو سے کا دورائی نہ کو سے کو دورائی نہ کو کا دورائی کی کا دورائی کی کو کا دورائی کو کا دور

ر در اسنیے شہر لول ادر خطا دار ملکت -اته سي سأته موافقه من يهي اعلان كياكيا سي كراراكين الحبن سے پی تعلقات منقطع کرلیں سے عوانجمز، کی رکن نہیں سے ائمن کے کسی رکن کے خلات اعلان جنگ کیا ہے <sup>الحجم</sup>ن کی یر تعزیری کارروائی مرتبدیدول سے امسے موسوم کی جاتی سے موانقه الجمن ميرجن تهديد و**ر كااعلان كياً كياب وه تين تسم كي بي ١١)** ر ۱۰ پی سادی تهدیدی وه پس جو بعض ممکنته ( ۱۰ ا عیشہ کے زمانے میں تس کے علادہ تعض تحارثی *ا* علائد کی گئیں تھیں ۔ فوحی تهدید دل سے یہ مرادہے کہ انجم فارش رائین کے اراکیں مکٹ کے فیطن خطا نیے دانی ملکت کوانجن کے اراکین کی اتفاق را۔ ' نکال دیا جائے گا المجن اسینے کسی رکن کوان تهدیدوں کے عائد کرنے یجبور نہاں کسکتی اوراسی وجہ سے تبدیدوں کا اصول کارگر نہ ہوا۔

أنجن اقوام اورامن عالم انبی زندگی کے ابتدائی دس سال کے انجن اقوام کی کامیابی کا دوررہ! جنانحدرس دورس اس مان حزار الندكيمالين تراع بوا - سوئيدن اورسوئر طرن کے ورم اور سوئر کان کے ورم ان جزائر كواسيني تنضييس كرناها بناتهاء كلين الحبن اقوام كي مداخلت نے اس کو بازر کھا اور سوئیڈن کو انجن کا تصفیہ منظور کرنا ٹیا۔ اسی طرح ھے وابع میں اونان اور بلغاریے درمیان جنگ چرم جانے کا خطرہ سدا ب یونانی سا سی نے بغاریہ کی سرحدر بلغاری سنتری راکولی علادی جس برادِ نا نیول اور ملغارلوں کے درمیان گو کی چلنے لگی ۔ ملغار میں سنے انجم اقوام کو اطلاع دی رانجن فے مراضات کی اور لوزان کوامجن کانصفیر ماننا يدا ادرانا والن جنگ اواكرنايرا يستر العام مين كولمبها اوريسر وكي معكستون ے ما بین جھاکھ الموالواس من بھی انجن فرلقین کے درمیا ن مفاہمت کرانگی الحن کی اسی نیانے کی کامیانی کی مثال کھیا والے عظمی وہ عبد نامع بھی مِن خِين لوكار نوكي عهدنا مول مح ناهرسے موسوم كيا جا تاہيں -ں<sup>،</sup> حرثنی بربلجیم<sup>ل</sup> اطالبہ ویسٹنان اور<u>خوسلوداک</u> ضانت كرين گيج دارشاً ني كے كى مېر، اور فرتقين اپنے اليسے نزاعات كوجن سے آليس مي

ے سے ذریعے طے کرائیں گے۔ یا تصفیہ فرلقین نے ماہم معاً بدہ کما تھاکہوہ انے امورس کے سیرد کروس گی ۔ اگراس طرح مفاہت يه بيوسكي توبين الاقوامي عدالت من ميش كريس گي- اسي سال ٢٠ انگسيد Rellog Bicand Pact Solo مواجل کو پیرس کاوه معابده مواجل بھی کہا جا 'ایسے ۔اس کو دنما کی تمام اقرام نے منظر کیا یا قطع لفظہ ل اس و کی الیں شرط نہ تھی جس کے ذریعے فلاف ورزی کیلے والی ال في جالتي وجب إندى كيف كاوتت ے کے فلاد نبی کیا جنانح بس سے جبن

اجمن العوا ) في ما من من مرتبط . وه تمام نزاعات جن من الجمن كوابتدارمي كا ما بي بدو كي يا توجيو تي ملكتون

ے ابین تھے یا لیسے تھے جن ہے کسی شری جنگ کا اندلیشہ نہ تھا ، لیکن نتوا پر کے بیاحب ٹری ملکتوں کے نزاعات انجو، کے سامنے آئے مفئے کے لئے ایکن الکل بے دست ویا ثابت شروع ہوئی وجرير هي كران ملكتوك اثر خودالحن من بهت زياده نها - اوروه يهال انيي مات منواسکتی تھی ۔ حنگ کے خطرے کومٹانے سے لئے فروری مطاف کے يئے و کانفرس جنوایس شعقد کی اس الم ملکتوں نے اپنے ناپذے سی تھے تین نیصلہ کو بھی نہ بوسکا - بڑی الحه كم كرسف كوتيارية بلونى - وه بدستور فوجول ملکتوں ہ*ں سے کو ٹی تھی ا* ا ورجري اور مواني بطرول كورطيعاتي راس - اور تومي خووغرضي بريان الاقوامي مفاد ی بھینے طبط چرفھاتی میں راس کی مثال تواس سے پہلے ہی سام داع ہیں منے آگئی تقی جبکہ جایاں نے اسینے واتی اعراض اور تجارتی مِعَادِ كَى دِجِ ـ مِنْ عَلَيْ مِيْ مِيْوروى صولول يرقيض كياتها ادرانجن الواتم بيلى دلیمتی رئی کھی۔ پین اور حایان دولول انمن کے رکن تھے ۔ چین نے انجن کو لکھا · ر بھین۔ نے دولوں فرلیٹین کو حنگ رو۔ انجن سے دولوں فرلیٹین کو حنگ رو۔

ر میں نے دو دون فریقین کو جنگ رو سے نے کے لئے تاریسے لیکن جایان کے رائے ہیں ہے۔ اور ایسی میں اردون میں اور ایسی کی صدارت میں ایک کیشن واقعات کی تشکیش کے لئے مقرد کیا میکنیشن اکتوبیش ایک کیشیش کے لئے مقرد کیا میکنیشن اکتوبیش کا کیسیکا - اس اثناء میں جا پان نے مغیوریا پر قسین کہ کہا جین اپنی رو دا دبیش نہ کرسکا - اس اثناء میں جا پان نے مغیوریا پر قسین کم کہا جین نے الیس نما تعذول کی ایک کمیٹی مقرد کی ایک کمیٹی مقرد کی

مردہ سفارشات پیش کرسے - اس اثنارش لیٹن کمیشن کی رلورٹ بھی شاکع موظئ تھی ۔ حس میں جا یاں کے فلاف فیصله صا در کیا گیا تھا ۔ سمبلی کی آل مقرر روہ ممیٹی نے لٹن مشن کی سفار شات کوسمبلی کے سامنے میش کیا او فروری سرم واعس کرن ت رائے سے سملی نے اس کومنطور می کیا لیکن جایال نے بچائے اس سُنے کہ <u>نصف</u>ے کو ہائے انجمن سے ملح رگی کا نوٹس دید ہا جا آ ئی اِس تمام روش پرانجن کی طرنہ ہے اس کے خلاف کوئی علی کارروائی نذكى كى مان كرولانى عسر والمرابي مايان في سام ما تعدوماره جنگ شروع کردی جبن نے ایجن سے عبر مدوطلب کی لیکن اس وفعی ای نے زیانی جمع خرج سے کام لیا ۔جب مین کا اصرار عدسے طرحه اتو المجن نے نیصلہ کما کہ عامان کے خلاف جوملکت عاہد انتصادی تهدیدی عائدکر دے میگویاانی فشکست کاآپ اعترات تھا بے کون ملکت اسٹ کو پندارے گی کہ عایان سے تنہا اپنے تجارتی تعلقات قطع کرنے۔ نتیجہ میرموا كركسي ايك ملكت في تهديدس عائد زكس ادر دنيا في ديكه لياكدان التكتول كے نزويك ذاتى اغراض ومفاد كے مقال بن الاتواى اصول كوئى دفعت ادراہمیت نہیں رکھتا ۔ انجمن اتوام کی ناکا محاکی اس سے زیادہ رطے مشال اطالبه اور حبشه کی جنگ ہے -اطالبہ نے اپنی ٹرھتی ہولی آبادی اورانی صنوعاً ك يخ مبشر منظر والى ادراس كي فلاف اعلان جنَّك كبا ، اطالو كالفواج اور موانی قوت کامقا بکرهبشه کے بس کی بات نرتھی -انجین افوام کے رکن ہونے کی جنیت سے اس نے تجن سے اسّدعا کی کہ اطالبہ کے خلاف

تهدیدی عائد کرسے ، جایان اور جمنی نوانجمن سے علحدہ ہوری چکے تھے البا بٹریا اور سنگری نے جوانین سے رکن تھے اطالبہ کی مخالفت کرنے سے انکار کڑیا ۔ اکترانجن کی چوٹی رکن ملکتوں کے اصرار پر بیطا نیہ اور فرا ر ذا چارتبد بدیں عائد کرنا پڑی - یہ تبدیدی بھی صَرف روسیے اور اسلحہ کی درآمداور برآمد برگھیں ۔ حنگ کے دو اہم اواز استیل اُدریشرول پر کولی یا بندی عامر نزگی گنی کیونکه مسولینی نے اعلان کر دیا تھا کہ نیل پر تَهَد مدنی عامر . د الم ملكت كيے ساتھ وہ جنگ كا اعلان كرو -نے ان تہدیدوں کی کوئی برداہ نہ کی ادر حنگ ہیں مصرد ف رہاج شرکے نہنشا تجاتی نے خِوراَحِین کی اسلی کے رو روعا صر موکر اِداد کی التجار کی مگرکوئی ماد نہ لی۔ یہاں تک کرمئی کوتا 19 ہومیں مسولینی نے مبشہ کوفتے کرلیا کی فتے کے لعد انجن کی ا جازت سے رکن ملکتوں نے تبدیدس واس لیس ان پیم دا قدات کا منتجہ یہ مواکه ٹری ملکتوں کی نظرمی انجن اقدام کی اگر کھھ وقوت تفي تعبى أو دة عتم موكئي ادرانعون ني علم كم كلااس كى مخالفت أوراك سي بے پروائی شردع کرونی مینا نچر بیل جرمنی نے کی ۔ ۱۷ جنوری مصل المام کو سُرِنے ورسائی کے عهد نامے کی بایندی کر فے سیے علی الا علان ایکار کوما ادرائن افوام سے جرمنی کوعلی ہو کر لیا۔ اور اپنی علحدگی کا سبعب یہ شایا کہ حو سکہ لمسلهم اتحاد بول نے عبد ناسم کی یا بندی نہیں گی اس وجسسے جرمنی بھی عبدنا مے کی عائد کی موئی اس یا بندی برعل کرنے کوتمیار نہیں کہ دہ انبی انواج کو ایک لاکھ <u>سسے زیا</u>رہ نہ طرحا کے اور

مک میں فوجی تعلیم لازمی قرار نہ وہے۔
اطالبیہ لے بھی انجین سے علی گی اختیار کرکے جرمنی کے ساتھ سیاسی اتحاد میں شامل کر دیا گیا۔ ان سیاسی اتحاد میں شامل کر دیا گیا۔ ان ملکتوں کو شایداس بات کا لیمین تھا کہ ان کی دست دراز ایول بردولئی ملکتوں کو شایداس بات کا لیمین تھا کہ ان کی دست دراز ایول بردولئی اس وقت مک توضی نہریں گی جہت تک کہ ان کے انوامل محفوظ میں جنانچے انھوں نے انہی حکومتوں کا سب سے اسم مقصد میں قرار دیا کہ لینے مکروں کو ان تعریب کی دوسرے عہد نامے کی پرداہ نہ کی جائے کہ ارشی دوسرے عہد نامے کی پرداہ نہ کی جائے کہ ارشی سے کہ اسٹریا کی اسٹریا کی جو کہ آسٹریا ساتھ شامل کرے آسٹریا کی دوسر کے اسٹریا کی دوسر کے اسٹریا کی دوسر کے درائی تو کہ آسٹریا ساتھ شامل کرے آسٹریا کی دوسر کے درائی اسٹریا کی درائی دوسر کے درائی میں گئی دوسر کے درائی اسٹریا کی دوسر کے درائی اسٹریا کی دوسر کے درائی میں کہ اسٹریا کی دوسر کے درائی کی دوسر کے درائی کی دوسر کی دو

پر میسی میں مال ایک سے سوٹریٹن علاتے ساتھ بھی بھی معاملہ میں آیا۔
مظارف اس ملک کے سوٹریٹن علاتے پرجرمنی کے نبضے کا مطالبہ کیا
کیو کا ماس میں سوڈ مٹین جرمن آیا و تھے۔ اور وہ جرمنی کے ساتھ ہم ہونا
جا ہے تہ ہیں۔ چنانچ سمبر اوس الایک کی میونک کا نفرنس میں جرمنی کے اس
حق توسیم کر گیا گیا۔ لیکن جرمنی کی نظر تو حکوسلو واکیا کے سارے ملک
رتھی ۔ اس نے اس پرس نہ کیا باکہ مارچ موسوں کے میں حکوسلو واکیا کے
رتھی ۔ اس نے اس پرس نہ کیا باکہ مارچ موسوں کیا ، حید ہی روز لجب
دوسرے حصول بوسمہ اور مورلو یا برھی قبضہ کر لیا ، حید ہی روز لجب
لیے دنیے سے میل کا علاقہ بھی نے لیا اور کسی نے کیے نہ کیا مسولینی مظہلہ
لیے دنیے سے میل کا علاقہ بھی ہے لیا اور کسی نے کیے نہ کیا مسولینی مظہلہ

مسيقي علاكيول رتبان نے بھي ايك سي مبينه بعد المانئر كود باليا-اس نے روک ٹوک کامیا بی نے آمروں کے حوصلے اور بھی بڑھائے اور سے ڈانزگ اورکوری ڈورکے علاقے کامطالبہ کیا وه پولنندُ کا ساتھ دیں *خیانچہ اس اخت*لاف -ست اورنصفید سے معاملات کوحل کرسنے کی امید دل کانگ لئے پیمر توت ہی کو حکمر نیا نامڑا۔ کیکن اگرانسا يدسبق لينه كي صلاحيت بألكل فعالي نبس كردى ش كرسسة وه زياره يا مُرار ثابت مو انساني ترتي يُلقِين ل بهي تمنا ـ بيے اور رہي ان کي اميد -

اُنجمن اُنوام کی معاشرتی کارزارماں پرزیمارنجن بنی ساس بڑسے اپنے رس دعوے کوجیے

ہم نے وقیعا کہ انجن اپنی سیائی روگ سے اسپے اس وعوے کو بھے فابت نہ کرسکی کہ و نیامی امن بھیلا نے کا وہی ایک کہ اسپ والبتہ معاشر تی وصلاح کے ملک ایمی آئین نے جو کوسٹسٹیں کیں وہ بڑی حدّ تک کامیا ب رمی اور تا بل ذکر میں ۔ انجمن کی معتمدی کا ایک شعبہ" تنظیم صحت" ہے جو

مامته الناس کی صحت کوتر قی دینے کے لئے تدا بیرسوخیاا دراختیار کرتا یا ہیں انجن سے یا س ماہرین فن ڈاکٹروں کی ایک میں۔ پاپس انجن سے یا س ماہرین فن ڈاکٹروں کی ایک میں۔ س منیا در ب سخس می حکومتیں ا پنے الجن نے منگا پورس اینا ایک بھک میں منگا پورس Intelligence یبتا ہے ولی سنت یہ اطلاعات سمفتہ دارا درکیھی کبھی سیرا کمجی کڑ كارتسكل من شاكع بيوني رتتي بب حقيقة أارسكم لوٺ میں اورعالمرانسا نیت میں اتحا دادرارتباط پیدا کر۔ بیپ - اسی طرح انجمن کی ایک دور هری کمنشی کا مقصد بین الاقوامی علمی اورد شتراک عل فَانُم كر ناسبے - يكيٹي دنيا كےمشہورا ل علم ميشق سب ج میں ہے و نیا کی ملکتہ ل کو ا-لن من انجن اتوا**م کے اغراض ومقا صدمی شامل کر لی**ا گئی ہں ۔ال مں ملکتوں کو توجہ ولا ٹی گئی سبے کہوہ انبی ورسی کتنسہ ایسی باتین نکال دیں حوہن الاقوانی منافرت کو ترتی وینے والی من ادراسی بانب*ي شال كريب جوبين الاقوامي مطبع نظر ببدا كرسكين يكمشي نوجوالول كودوسم* لی سیروسیاحت کی ترغیب بھی دلائق رہتی ہے اکدا ک کے اندر

مختلف تہذیبوں کے سبھنے اوران کی قدرکرنے کا جذبہ پیدا ہو، کمیٹی ہیکوشش بھی کرتی رہتی ہے کہ دنیا میں علوم وفنون کے اوار ول ہیں اتحادِ علی پیدا سرا نے ، اس قسم سے بین الاقدائی علمی اجلاس بھی منعقد کرتی ہے جن ہیں دنیا کے فلسفی اور ساگنس داِل جمع مول م

ونیا سے فلسفی اور ساکنس دال بیع تمول می است و بین الاتوا می معاشرتی اصلاح المجنس سے سطن اور چوکھیاں کھی کمیں جو بین الاتوا می معاشرتی اصلاح کے ایکن سے سطے اور توانین بناتی رہتی ہیں۔ اس کے مقامات میں غلامی کا انسب داور تا بار دور اس مقرب اخلاق تصانیف پر بندیاں۔ مخرب اخلاق تصانیف بندیاں۔ مخرب اخلاق تصانیف پر بندیاں۔ مخرب اخلاق تصانیف پر بندیاں۔ مخرب اخلاق تصانیف پر بندیاں۔ مخرب اخلاق تصانیف بندیاں۔ مخرب تصانیف

، انتظام مسکرات کی تجارت کی روک تھام <del>۔</del>

ابا

بين الاقواميت كاستقبل

بین الا نوامیت سکے ماضی اور عال کو وسکھ اميدا فروا نظرنهين آيا - البته يهضرور واضح بهوتاسيج كم پربین الاتوامی کمسئله کی نوعیت َ دہی ہوگی جوسال المایم کی بیرس کی صلح ہسکے وقت تھی کورپ کو دوراستول میں۔سے ایک اختیار کرا الموگا ، یا تو تھم اقتداراعلي وتوازن طاقت ادر قومي غلبه واستبلار سيميرًا سفي احيولول يمه تورقائم رہ کر توموں میں باہمی جنگ وجدال کے جنگ ہر قرار رکھے ، با سے دہ امن "الح موسیے جس کی بنیاد الفاف محتار انبيت كرمود أكر فالسد ذبن مناويا ذبي كواس طرح وبانا عاسي كدوه نی توالیبی پلیج کو د دانه حاصل بهونا نامکن سیے مبیس نصبی خاب بابد كيفرمتدن ونبيا كوافعين عالات سسے دو جار ہونا پڑے پاکا كيونكه زخم غرده فران کو کشیش کرے گاکر جس طرح موالی شائدگی موانی ابند مع نجات ماصل كرم اوراس طرح روعن مسمة غوفناك نتائج باراردنيا کے سلمنے اتنے رس کے۔

" اریخ میں شاید ہی کوئی ایسی مثال ملے کہ اس قسیم کا امن ونیا مسیم بشیہ اتی رہ سکا ہو البتہ ان سے قیام کی علی صورت بیسے کمہ بورب یا توانیا وفاق فائم كرس يا الحمن افوام كي تنظيم اس طريق يمركر كروعلى طوريد موتر تا بن لموسکے . دولوں عالتوں میں لوری کی ملکتوں کواسینے قبی اقتدار اعلی میں سے مجھ حصّہ قربان کر کے بین الاقوائی روا داری کے اصول کی طر اً نا بوگا اوراس کلیه کوتسلیم کرنا مرد کا کتیس طرح بهیئت اجتماعی کمی فرد بادجود انی آزادی اورانیے حقوق کے یا بنداول سے ازاد تہیں ہے اسی طرح تومي يمي آزاد نهي بي - و ه مجي بن الاتوامي بيئت مي باسمد گرواب ته مم اوراس دار سنگی می کی دجه سے بین الا نوامی یا بندیاں اُن پرعا کرموتی ہیں ایک طرف تومکنتی انی یا نبدیاں محسوں کریں اور دوسری طرف این الاقوامی نظیم ان کی زندگی کی آزادانه نشود نها کوانیا نصیب تراروئے جب دید مین الا قوای تنظیم کویه بایت همی م*رنظر رکه نا به گلی که ده سا مراجی قوتی* جودنت ر ے ویع خطوں بر عمرانی کردی ہیں عسوم مکے اجزار میں سے کسی ے جزوکو بھی اس سکے حقوق تسے محردم نہ کریں . اگر کمزور ملکتول -ساتفه طا قىقەملكىتىن يامىكەم قوموں كے سالىمە ھاكمۇمۇس ناانھىانى كامراماكو اریں نو زیر دستوں کے حقوق ولانے کے لئے بین الا نوا می ظیم کے معدالت موضطرتوت كي مردست اينا فيصل جراً منواسط اگراس میم کی کونی تنظیم دجودیل آگئی نو ضرورا میدسنے که ایک مدت کے

کین سب بچہ جب ہی مکن ہے کہ جنگ کی ہولناکیوں سے منافر موکر اور ہے گناہ عور تول اور بچوں کی ملاکت کے دلفگار مناظریہ شرماکہ ضمیر انسانی میں ایسا تغیر بیدا موکہ وہ اس سفاکی فائلیکو دل سے دوگنا عاہے ۔ جب تک کہ احساس حقیقی نہ ہوگا اور محض قوئی خور غونیوں کے عاہم کے آرام کا کام ویکا اس وقت تک محض اواروں کے نیام سے کچھ تیجہ نہیں بحل سکتا۔ اوار سے توبس خول ہوتے ہیں اگر مغز زیزہ نہوتو بچم خول زیا وہ ون نہیں میل سکتا۔

## كتب حواله

| Essays on Nationalism                                                 | C. J. H. Hayes                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Nationalism & International-<br>ism                                   | Ramsay Muir                                           |  |
| Nationality: Its nature and Problems                                  | Bernard Joseph                                        |  |
| Nationalism: A Report of the<br>Board of International<br>Affairs     | •                                                     |  |
| National States and National<br>Minorities                            | London 1939 C. A. Macartney                           |  |
| Nationalism and the future of civilization                            | Herold Laski                                          |  |
| Nationalism in the East                                               | Hans Kohn                                             |  |
| International Organization                                            | York Hedges                                           |  |
| The League of Nations and the Rule of Law  Federation and World Order | Sir Alfred Zimmern  Duncan & Elizabeth  Wilson (1940) |  |
|                                                                       |                                                       |  |